

الونعان مولانا مخرياض صاام شي مياني



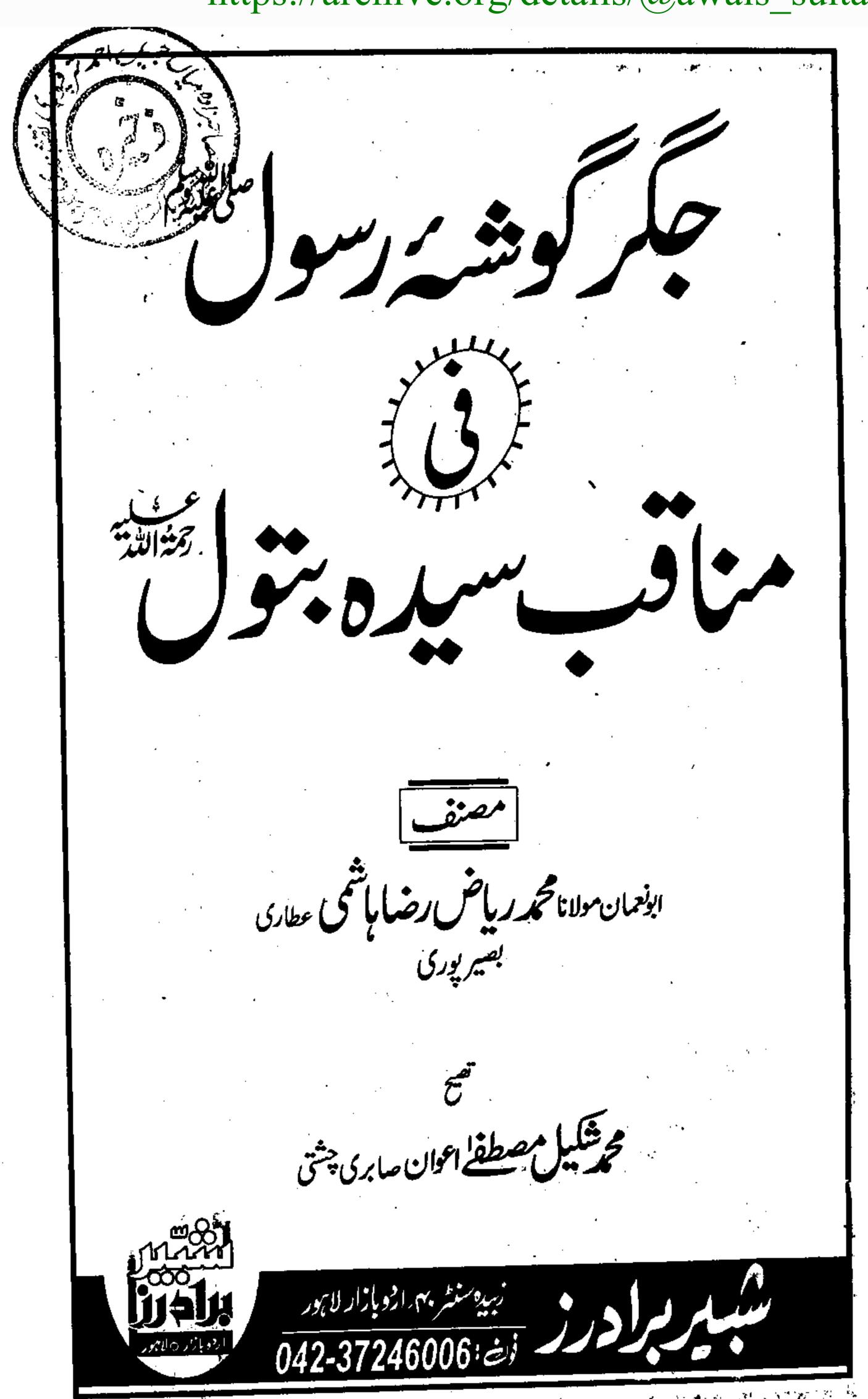

Whatsapp: 03139319528

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

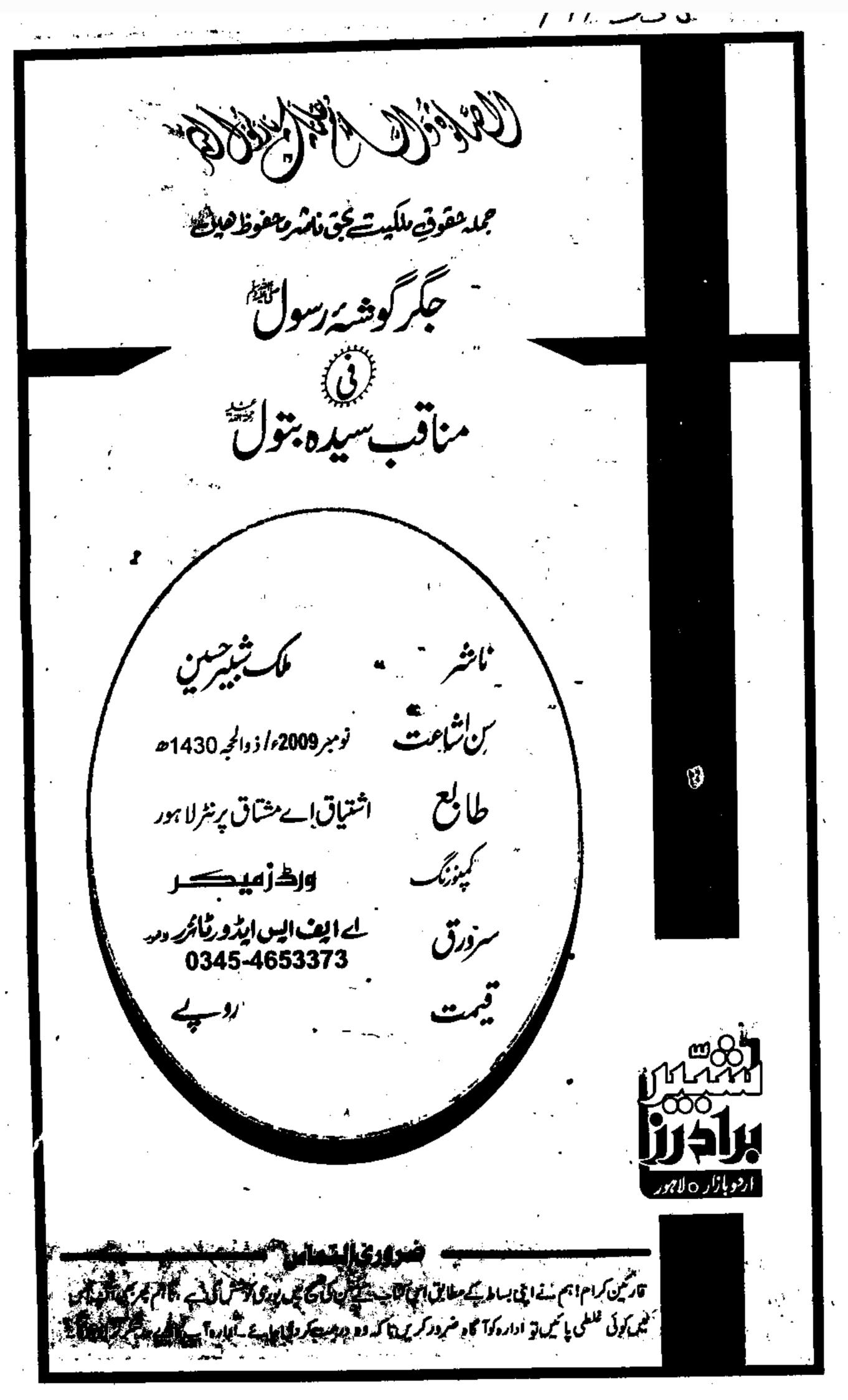

Whatsapp: 03139319528

Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

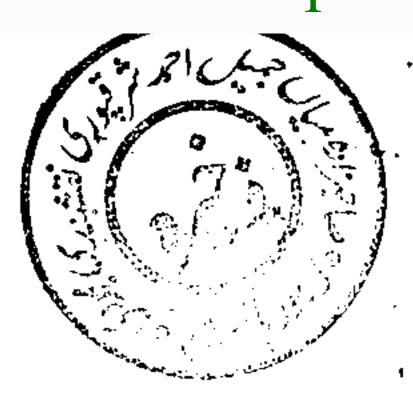

| 9                                     |                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>+</b>                              | ◄ عرض ناشر                                                                                                    |
| II                                    | . المحمد بإرى تعالى                                                                                           |
| ١٣٠                                   | ◄ نعت رسول مقبول مُعَالِيَا مِ                                                                                |
| ١٣                                    | ◄ مدح ابل بيت                                                                                                 |
| 14                                    | ◄ منقبت سيده فاطمه رئافا                                                                                      |
| 1                                     | ◄ حَكْر كُوتْ مرسول مَا يَغْيَامُ و ذِي اللَّهُ                                                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ◄ نام فاطمه ﴿ إِنَّ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |
| 19                                    | ◄ نام زبرا في الله كيون؟                                                                                      |
|                                       | ۱ نام بتول کی حکمت<br>                                                                                        |
| 19                                    | ﴾ طاہرہ وزاکیہ ڈگائیا۔                                                                                        |
| 19                                    | ٩ عابده وزامِره في الله                                                                                       |
| 19                                    | ،<br>الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                           |
| <b>Y</b>                              | ٩ سيده ظفا كالبجين شريف                                                                                       |
| <b>*</b>                              | ٩ والده كا انقال                                                                                              |
| <b>V</b>                              | 4 نکارح مقدس<br>م                                                                                             |
| ₩.                                    | ا فضائل ستيده فاطمه نظفنا<br>ر فضائل ستيده فاطمه نظفنا                                                        |
| <b>!</b> ▼                            | ۰ کون افضل ہے؟<br>اس مے اسال میں ا                                                                            |
| TT                                    | ا محبوب رسول مالله مَاللة مُ                                                                                  |

| صديقه ذلي عدافت بهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ◀      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| مقام صدیق رافظ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •      |
| عظمت مولاعلی طافنظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      |
| سي د ذانفي سه رسدل الله منافيظ كرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •      |
| سیّده دلی الله ما الله م |        |
| غضب خدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ كُلُوشت كَالْمُكُرُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| سَتَاحِ فاطمه بِي كَا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| رسول الله مَثَالِينًا كَى ناراضَكَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      |
| بشارت فاطمه ولينها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      |
| حضرت حبس وللفيظ كي دابير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . •    |
| مشابهت رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      |
| استقبال فاطمه ذاتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •      |
| سی بزرک کی آمدیر گھڑا ہونا کیسا ہے؟<br>امت کی بخشش<br>امت کی بخشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| ز مدوتقوی ونفس کشینه در مدوتقوی ونفس کشینه در مدوتقوی ونفس کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| نفس کے ساتھ جہاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •      |
| تشبيح فاطمه ذلائنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •      |
| فقروفاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •      |
| حضور عليه السلام كا فاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      |
| د نیا بارگاهِ رسالت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      |
| جهيز کي قميض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •      |
| فاروق اعظم ولانظ كى جلالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      |
| قرآن سے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      |
| عادید کا کشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| عبادت کی کثرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | `<br>_ |
| سلمان فارسی طافظ کی رفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •      |

| , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |
|-----------------------------------------|------------|
| خود بخو د چنو والي چکي                  | •          |
| پیکرشرم وحیا                            |            |
| ت جکل کی اثر کیاں تو بہتو بہ            |            |
| یردہ کیوں ضروری ہے؟                     | •          |
| عورتوں کے لئے بہترین چیز                |            |
| عورتيل چېره كيول چيمياتي بين؟           | •          |
| پرده بوتواپیا                           |            |
| مل صراط پر بھی پردہ                     |            |
| صبرورضا                                 | •          |
| صبر کا اجر دنیا میں                     | •          |
| صبر کا اجرا خرت میں                     |            |
| صابرین کی تعریف                         | 4          |
| صبر کی تعریف                            | •          |
| وفات شریف کی خبر                        | ₫.         |
| وفات مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم          | •          |
| آ تکھول میں مٹی                         | •          |
| تجهيز وتكفين                            |            |
| نمار جنازه کس نے پڑھائی؟                |            |
| مستدفدک                                 |            |
| فدک کیا ہے؟                             | •          |
| باغ فدک کیا ہے؟ شیعوں کی زبانی          | <b>4</b>   |
| وراشت انبياء عليهم السلام               | ◀          |
| وراثت انبیاء کتب الل سنت سے             |            |
| اب تو هٹ دھری چھوڑ دو                   |            |
| و ياغ فدك برمفصل گفتگو                  | <b>4</b> % |

| کیا حضور مَنْ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ الله عَرْت فاطمه نَیْ اَنْ کودے دیا تھا؟                                                                              |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| کیا سلور سخانیزم کے لولی ورا شت تھوڑی؟                                                                                                                  | •          |             |
| کیا انبیائے کرام علیم السلام کسی کو مال کا دارث بناتے ہیں؟<br>اساقہ ادی جا                                                                              | 4          |             |
| اب تو مان ما                                                                                                                                            | . 4        |             |
| اب تو مان جا عا ٢٠٠٠ ما                                                         | •          |             |
| حضور کے ترکہ سے علی کوتلوار کیون ملی ؟<br>کیا جھنے میں ان مکی نے جون من ان مکی نے جون میں ان مکی نے جون میں ان مکی نے جون ملی کی ان میں ان مکی نے جون م |            | •           |
| سیا مسرت ابو ہر کے مصرت فاظمہ لوستاما؟ (رضی الڈعنما)                                                                                                    |            |             |
| لیا واقعی حضرت سیده ابوبکر سے ناراض تھیں؟ (رضی اللہ نتا لی عنمیا)                                                                                       |            | •           |
| حضرت ابو بکرکی درخواست۸۵                                                                                                                                | . •        | (·          |
| تصرت عمر فاروق طلطنظیر الزام<br>معطوری عظوری الزام                                                                                                      | ٠ ،        | •           |
| اروق اعظم طالفار كئيره از والاعتان الراب                                                                                                                | j          | •           |
| اروق اعظم طلطنز کئے جانے والے اعتراضات کا جواب<br>بیلی روایہ میں                                                                                        | <u></u>    | 4           |
| می روایت ۸۸ می روایت ۸۸                                                                                                                                 | ř          | 4           |
| وسری روایت                                                                                                                                              | •          |             |
| مان بورب                                                                                                                                                | • '        |             |
| بیاحضور مَنْ ﷺ کے قول کوحضرت عمر مِنْ تَنْهُ نے رد کیا تھا؟                                                                                             |            | 4           |
| حلش<br>پ                                                                                                                                                | اي         | $\P_{_{i}}$ |
| واب                                                                                                                                                     | الج        | 4           |
| باحضرت عمر برگانیز نے حضور مَاکاتیم کی طرف ب <b>ز</b> یان کی نسبت کی تھی؟<br>دین میں                                | 2          | 4           |
| ؛ سرت کررن کانے سے سور کامیزا کی سرف ہدیان کی سبت کی سی!<br>احضہ منابعظ کے بیرین میکسی نے رہے ہے                                                        | •          | •           |
| احضور مَنْ النَّیْمُ کی آ واز نیرکسی نے اونچی آ واز کی بیست کی کا دار کی است کی است.<br>رمیا رہ سے جو تافی ک                                            | <u>,</u>   | 4           |
| امسلمانوں کی حق تلفی ہوئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                          | گيم<br>س   |             |
| ه اعتراضات و جوابات سال                                                                                                                                 | ,<br>,     | •           |
| ئل أم المونين حضرت عا نشرصد يقه رضى الله تعالى عنها                                                                                                     | فضا        | •           |
| نل ومناقب                                                                                                                                               | فضأ        | ◀           |
| فضل<br>فضل                                                                                                                                              | علم (      | 4           |
| ت اورسخاوت                                                                                                                                              | عماد       | • 4         |
| عورت کی پیدائش                                                                                                                                          | •<br>• • • | 4           |
| . ورت فا بيدا ل ٢٠٠١ ٢٠٠١                                                                                                                               | 11         |             |

| وصيات                                                       |                               |            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| کے لئے دعوت فکر                                             | مسلمان عورتوں ۔               | •          |
| رعورتوں کے اوصاف                                            | شریف مردوں اور                | •          |
| 164                                                         | ارشادات نبوی مَالاً           | •          |
| 100                                                         | حب الل بيت                    | 4.         |
| ΙΛΥ                                                         | سشتىنوح                       | 4          |
| ١۵١اه١                                                      | سامان شخشش                    | ┫.         |
| طهار                                                        | فضائل اہل بہت ا               | •          |
| 146                                                         |                               |            |
| 144                                                         |                               |            |
| ) منتی بیٹیال تھیں؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | جب چهرت<br>حضور عله السلام کم | 4          |
|                                                             | •                             |            |
| 149                                                         | اهاد جيت منار که .            |            |
| ئىيەر                                                       | ہارون وموسی کی تش             | . •        |
| 1Λ •                                                        | میرتشبیه کیوں دی ج            | <b>.</b> • |
| ، اور رسول علی سے                                           | علی رسول ہے ہے                | •          |
| ل الله كي اطاعت                                             | علی کی اطاعت رسو              | 4          |
| ی اللہ ہے بغض                                               |                               |            |
| اس کاعلی دوستا                                              |                               |            |
| ΙΛΥ                                                         | أبك غلطي كاازاله              | - €        |
| ΙΛΛ                                                         | على مواا خالفيا               | 4          |
| 1/3/3                                                       | من رورون<br>مرساقه م          | 4          |
| پچان                                                        | موحن ومناص کی ب               | <b>.</b> ■ |
| ١٨٨                                                         | منافق کی علامت.               | •          |
| ه بھائی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | رسول الله مَالِيْلُمُ كَ      | •          |
| رعاً                                                        | رسول الله مَوْقِيْم كي        | •          |
| IA9                                                         | خدا کا پیارا                  | •          |
|                                                             |                               |            |

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

| 1/4                                          | ♦ الله بيم توشي                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/19                                         | المراغل سنزمه                                                                                              |
| 19+                                          | ۱ خادم المل سنت<br>۱ شده ما علم الله                                                                       |
| 19                                           | ◄ شجاعت مولاعلى النفظ.                                                                                     |
| <b>**</b> ********************************** | ۴ هجراسود کی گواہی                                                                                         |
| ,                                            | <b>ا</b> علم وفضل                                                                                          |
| , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••      | ۱ انوکھا فیصلہ                                                                                             |
| r+9                                          | الم المقل بما يوم!                                                                                         |
| M                                            | ا منظم کا دعوی است.<br>این مرد فر با جنده                                                                  |
| <u> </u>                                     | معتولا عی رفاعظ کا فیصلہ کل ہے                                                                             |
| <b>Y</b> 11                                  | ◄ عجب کهانی                                                                                                |
|                                              | <b>ا</b> خداداد صلاحیت                                                                                     |
| 7!                                           | اعلى المان |
| rin                                          | <b>◄ كرامات مولاعلى الخائظ</b>                                                                             |
| rin                                          | ۱ مال اور بینے کی شادی                                                                                     |
| YIY                                          | ◄ مال باب ناراض تو خدا ناراض                                                                               |
| /                                            | ◄ مولاعلى خلفنظ كى بدؤعا                                                                                   |
| P14                                          | مین می رواند می بردن است                                                                                   |
| r14                                          | <ul> <li>◄ تواضع وانکساری</li> <li>◄ د ما سما</li> </ul>                                                   |
| rry                                          | ◄ شهادت مولاعلى دلائنئز                                                                                    |
| rra                                          | ◄ قبرانورکہاں ہے                                                                                           |
|                                              | ◄ موااعلى خالفيا كرارشاه المرار                                                                            |
| YYX                                          | مولاعلی طاقط کے ارشا دات مبارکہ                                                                            |
| 10°                                          | ◄ ماخذومراجع                                                                                               |

# انتساب جميل

مین این اس حقیری کاوش کو پیکرشرم و حیا سیدة النساء عکر كوشئه رسول حضرت ستيده فاطمه بنول طبيبه طاهره زهرا زاکیه ٔ راضیه و مرضیهٔ عابدهٔ زامده کی خدمت سرایا شریعت و حكمت ميں به مديه عقيدت پيش كرنے كى سعى و سعادت حاصل كرتا ہوں نيز اپني والدہ ماجدہ جو كه ہر وفت مجھ پر اپني شفقتوں کے دریا بہاتی رہتی ہیں اور ایسے محسن بھائی محمد عرفان ومحمد عمران و محمد رضوان کی والدہ ماجدہ مرحومہ ومحمد اشتیاق عطاری آف یاک يتن شريف كى والده مرحومه كى روح كوايصال تواب كے لئے پيش كرتا ہول۔ نیزاللہ رب العزت ابوالحسان محمد تعیم رضا قادری عطاری بصیر پوری کے علم وعمر میں برکت عطا فر مائے اور ان کے دل کی ہرجائز دعامقبول فرمائے۔ نیزمحر طلیل احمد نوری عطاری و ڈاکٹر مرتضی ویٹین بھٹی صاحب ان سب کے عزیز و اقربا کی ارواح مبارکہ کو ایصال تواب کے لئے پیش کرتا ہوں اللہ عزوجل قبول فرمائة مين بجاه النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم سك درگاه ابل بيت اطبارعليهم الرضوان ابونعمان محمدرياض رضاباتني عطاري بصير بوري

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

الله تعالى كا كرور ما كرور احسان كهاس نے جمیں بیاتو فیق عنایت كى كه ہم اس کے سب سے زیادہ مقرب اور محبوب رسول مُنْقِیم کی چینی اور لاولی صاحبزادي والنباك كى سوائح شائع كرير

بلاشبہ نی اکرم اللی کی سیرت اہل ایمان کے لیے مشغل راہ اور اسوہ ہے مربعض امور میں خواتین کے مسائل و آواب مردوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان امور میں از واج مطہرات بنائی اور بنات طیبات بنائیں کی یا گیزہ زندگی مسلم خواتین کے لیے اسوہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ کتاب کی تصنیف و اشاعت کا بنیادی مقصد بھی یمی ہے کہ سلم خواتین کواس اسوہ کی روشنی فراہم کی جائے۔ ہمارے محترم دوست محمد ریاض ہاتمی نے نہایت جامعیت اور اختصار کے ساتھ سیدہ فاطمہ ظافیا کے احوال وآ تارکو مرتب کیا ہے۔ اللہ تعالی سے وعاہم كه وه ال خدمت كوقبول فرمائة إوراس كومصنف مسحى، ناشر كمپوزرز اور طابع کے لیے دنیا وآخرت میں خیروبرکت کے حصول کا باعث بنائے۔

آ پ کامخلص ملك شبير حسين

# حمد باری تعالی ،

تیری عظمت بیہ قربان یا وحدہ ہر شجر میں حجر میں نظر آئے تو ذرہے اور کو مولا تری جنتو میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو الله بو ' الله بو ' الله بو

تیری حمد و ثناء بس ہے ورد مرا تو ہے معبود مرا میں ساجد ترا چاہیے آور کیا میں ہوں بندہ ترا صدقے رحمت کے اپنی ' مجھے بخش تو الله بهو الله بهو ' الله بهو

مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر جائے تیری رحمت کی مولا نظر جائے بس حشر میں تیرا درگزر جائے رکھ محم<sup>ا</sup> کے صدیے مری آبرو الله مو ألله مو الله مو

لے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

مصطفیٰ اجان رحمت کے مدیقے کرم ہم غزیوں کا رکھ لے خدایا بھرم جاتے غیروں کے درہم کو آئے شرم کرکھ لے بہر نبی اب مری لاج تو ہم اسکی کو تو ایسی جزا دے خدا الفت مصطفیٰ ایسی گوما دے خدا الفت مصطفیٰ ایسی گوما دے خدا ہوں سرایا خطا تو نہ دے یوں سزا صدقے مرشد کے مولا مجھے بخش تو مدا مصدقے مرشد کے مولا مجھے بخش تو مدا الفاق کے مولا مجھے بخش تو مدا الفاق کا مادارہ الفاق کا مادارہ الفاق کا مادارہ الفاق کے مولا مجھے بخش تو مدا الفاق کا مادارہ الفاق کے مولا مجھے بخش تو مدا کھیے بخش تو مدا الفاق کے مولا مجھے بخش تو مدا الفاق کا مادارہ الفاق کا مادارہ الفاق کے مولا مجھے بخش تو مدا الفاق کا مادارہ الفاق کا مادارہ الفاق کا مادارہ الفاق کے مولا کے مو

ل ملى الله تعالى عليه وسلم

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

# تعت رسول مقبول مَعْيَانِمُ مِ

تصور جس نے بھی باندھا تہارا یارسول اللہ خدا کا کرلیا اس نے نظارہ یارسول اللہ خدا اس کا نہیں ہوتا اس پر ہے مرا ایمال جے آتا نہیں ہونا تمہارا یارسول اللہ بھنور سے یک بہ یک نظے مری مشتی کنارے پر اگر كردو كرم كا تم اشاره يارسول الله یہ میں آپ کے دیدار کی طالب ہیں مدت سے أنبيس جلوه وكها دو پيارا پيارا يارسول الله مرے نایاک دل پر نور کی برسات کر جاؤ ہے جبیا مرشدی کا دل تکھارا یارسول اللہ حشر میں جب چلوں بل پرمرے آقا چلے آنا مجھے گرتے ہوئے دینے سہارا یارسول اللہ بروز حشر میرے اس یقیں کی لاج رکھ لینا تمهارا مول تمهارا مول تمهارا بارسول الله دم آخر ہے اب تو ہائمی کو دید ہو جائے بنا دیکھے نہیں اب تو گزارہ یارسول اللہ (ازقلم علامه ابونعمان محمد رياض باشي عطاري بصير بوري)

# مدرح المل ببيت

باغ جنت کے ہیں بہر مدح خوانِ اہل بیت تم کو مرزدہ نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیت مس زبال سے ہو بیانِ عز و شانِ اہلِ بیت مدح کوئے مصطفیٰ ہے مدح خوانِ اہلِ بیت ان کی یا کی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں آیۂ تظہیر سے ظاہر ہے شانِ اہلِ بیت مصطفیٰ مُنْ اللّٰ عُزت بر صانے کے لیے تعظیم دیں : ہے بلند اقبال تیرا دُود مانِ اہلِ بیت اُن کے گھر میں باجازت جرئیل آتے نہیں ت قدر والي جانت بين قدر و شان ابل بيت مصطفیٰ مَنْ الله مشری خوب جاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت رزم کا میدال بنا ہے جلوہ گاہِ حسن وعشق حربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہلِ بیت بچول زخمول کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے خون سے سینیا گیا ہے گلٹان اہلِ بیت حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت

10

ہو گئی شخفیق عید دید آب نیخ سے

اینے روزے کھولتے ہیں صائمانِ اہلِ بیت

جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج

تھیلتے ہیں جان پر شنرادگانِ اہلِ بیت

اے شاب فصل گل میہ چل گئی کیسی ہوا

كث رما ہے لہلہاتا بوستانِ اہلِ بیت

كس شقى كى ہے حكومت ہائے كيا اندلير ہے

وِن وہاڑے کٹ رہا ہے کاروانِ اہل بیت

ختك بوجا خاك بوكر خاك ميں مل جا قرات

خاک بخھ پر دکھے تو سوکھی زبانِ اہلِ بیت

خاک پر عباس و عثانِ علمبردار بین

بیکسی اب کون اٹھائے گا نشانِ اہلِ بیت

تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں

پیاس کی شدت میں تریے بے زبانِ اہلِ بیت

قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونی کر

وارد بیا وارثال کو کاروان اہل بیت

فاطمہ کے لاؤلے کا آخری دیدار ہے

حشر کا ہنگامہ بریا ہے میانِ اہلِ بیت

وقت رخصت کہدر ہا ہے خاک میں ملتا سہاگ

او سلام آخری اے بیوگانِ اہلِ بیت

أبرفوج وشمنال مين اے فلك يوں ووب جائے

فاطمه كا جإند مهر آسانِ الل بيت

كس مزيك كى لذتين بين آب شيخ يار مين خاک و خوں میں لوٹے ہیں تشنگانِ اہلِ بیت باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں مجبوب خدا اے زہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت حوریں بے یردہ نکل آئی بین سر کھولے ہوئے آج کیا حشر ہے بریا میان اہلِ بیت کوئی کیوں یوچھ کسی کو کیا غرض اے بیکسی آج کیا ہے مریض نیم جانِ اہلِ بیت محمر لٹانا جان دینا کوئی تھے سے سکھ جائے جانِ عالم ہو فدا اے خاندانِ اہلِ بیت سر شہیدانِ محبت کے ہیں نیزوں یے بلند اور او کی علی خدا نے قدر و شانِ اہلِ بیت دولتِ دیدار یانی یاک جانیں جے کر كربلا مين خوب بى جيكى دوكان ابل بيت زخم کھانے کو تو آب تنج پینے کو دیا خوب وعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت اینا سودا سی کر بازار سونا کر سیحے كون سى كبتى بسائى تاجرانِ الملِ بيت اہل بیت یاک سے گتاخیاں بے باکیاں لعنة الله عليم وشمنان الل بيت بے اُدب گناخ فرقہ کوسنا دے اے حبن يون كها كرت بين من داستان ابل بيت (برادر اعلى حضرت مولا ناحسن رضا خان عليه الرحمة الرحمن)

# منقبت سيره فاطمه طالخنا

بڑھے گی تا ابدشانِ علی ہر آن زہراکی کہ ہے مدحت سرائی کر رہا قرآن زہراکی

کھڑے ہوکر تھے استقبال کرتے مصطفیٰ اُن کا خدا ہی جانتا ہے کس قدر ہے شان زہرا کی

نبی کے گھر کی ہر نعمت وہی تقسیم کرتی ہیں ہے گویا سب خدائی ہر گھڑی مہمان زہرا کی

نگاہوں کو جھکا کو اہلِ محشر، بیہ ندا ہو گی سواری خلد میں جائے گی جب ذیثان زہرا کی

بیاس پردہ ملک الموت کے انکار کرنے پر خدا نے قبض فرمائی تھی خود ہی جان زہرا کی

جھی تو کٹ کے بھی کربل میں سران کارہااونیا کہ تھی شبیر میں بغیرت علی کی بہن زہرا کی

بیال کیاشان ہو بنت نبی کی تجھ سے اے صائم شخصے بھی بنینے حور و ملک رضوان زہرا کی

# بسم التدالرحن الرحيم

# حكر كوت مرسول مَنَا لِلْهُمُ و وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الل

آب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نامی اسم گرامی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور القاب سیدہ زہرا بنول طاہرہ وزا کیۂ راضیۂ عابدہ وزاہدہ ہیں۔

# نام فاطمه کی حکمت

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که حضور اکرم سیّد عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّمَا سَمِّيتُ اِبْنَتِى فَاطِمَةَ لِأَنَ اللهُ فَطَمَهَا وَمُحِبِّيْهَا عَنِ النَّارِ (كنزالعمال ٢٥ص١١صواعق محرقه ١٥١)

کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لئے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے محبول کو دوز خ سے آزاد فر مایا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے بیں که حضور صلی الله تعالی علیه فرمایا:

إِنَّ فَاطِمَة آخُصَنَتُ فَرَجَهَا فَحَرَّمَ اللهُ ذُرِّيَتَهَا عَلَى النَّارِ

(المتعدرك ماكم ج ١٥٢/٣) كه ب شك فاطمه بإك دامن ب اور الله تعالى في اولا وكودوزخ برحرام فرما ديا ہے۔

## نام زہرا کیوں؟

کلی۔ نہایت خوبصورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ چٹانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اولا دیسے حضرت فاطمۃ الزہرارضی اللہ تعالیٰ عنها کے متعلق پوچھا تو فرمایا؟
گانت گانقَمَر کیکہ البُدر (متدرک ماکم جسین کانت گانقمر کیکہ البُدر (متدرک ماکم جسین وجمیل تھیں۔
کہ سیّدہ چودھویں رات کے جاند کی طرح حسین وجمیل تھیں۔

# نام بنول کی حکمت

دنیا سے بے تعلق بیونکہ آپ کی توجہ دنیا اور اس کے عیش وعشرت کی طرف نہیں بلکہ ہر دفت اللہ تعالیٰ کی طرف رہی ہے اس لئے آپ کو بتول کہتے ہیں

## طاہرہ وزاکیہ

پاک صاف چونکہ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر رحمت اور فیضان صحبت سے آپ کے باطن کا تزکیہ اور آپ کو ظاہری و باطنی طہارت و با کیزگی حاصل ہو چکی تھی اس لئے آپ طاہرہ وزاکیہ کے لقب سے ملقب ہوئیں۔

#### عابده وزابره

آپ کی ساری زندگی زمد وعبادت میں گزری (جیسا کہ آپ آئندہ سطور میں ملاحظہ فرمائیں گے اس کے آپ کوزاہدہ عابدہ کے لقب سے باد کیا جاتا ہے۔
ملاحظہ فرمائیں گئے آپ کوزاہدہ عابدہ کے لقب سے باد کیا جاتا ہے۔
س

# سيّده كي ولا دت مباركه

آپ کی ولادت نبوت کے پہلے سال ہوئی تھی یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرشریف اس وقت اکتالیس برس کی تھی باقی تمام اولا دحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبل از اعلانِ نبوت ہوئی چونکہ آپ کی ولادت کا شانہ نبوت کے انوار و تجلیات میں ہوئی اس لئے آپ کا مرتبہ بنات رسول میں سب سے زیادہ ہے۔

# سیده کا بچین شری<u>ف</u>

آپ کا بچین شریف اور زندگی کا برلحه نهایت پا کیزه تفااور ایبا کوکر نه بوتا جبکه حضور رحمت عالم صلی الله تغالی علیه وسلم اور حضرت سیده خدیجة الکبری کی آغوش رحمت آپ کی تربیت گاه تنی اور آپ دن رات حضور صلی الله تغالی علیه وسلم اور خدیجة الکبری کی زبان پاک سے پاکیزه اقوال اور خداشناس کے تذکر مستنین اور ان کے مقدس افعال واعمال کا مشاہدہ کرتیں ۔

#### والده كاانتقال

آپ کی عمر شریف ابھی نو برس ہی کی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ تعالی عند آپ کی بہترین تربیت فرما کر انقال فرما گئیں ان کی وفات کا صدمہ سب سے زیادہ آپ کو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھا۔

## نکارِح مقدس

آپ کی عمر شریف تقریباً ساڑھے پندرہ برس کی ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم ہے آپ کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہے نہایت سادگ کے ساتھ کردیا۔ حضرت علی کی عمر اس وقت چوہیں سال کے قریب تقی نہایت سادگ کے ساتھ کردیا۔ حضرت علی کی عمر اس وقت چوہیں سال کے قریب تقی نکاح کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی وم کرکے دونوں پر اس کے چھینے مارے اور فرمایا میں تمہیں اور تمہاری اولا دکوشیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ مارے اور فرمایا میں تمہیں اور تمہاری اولا دکوشیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اللہ کا اسلامی کا ساتھ کی بناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے جھینے کا ساتھ کی بناہ میں دیتا ہوں۔ اور فرمایا میں تمہیں اور تمہاری اولا دکوشیطان مردود سے اللہ کی بناہ میں دیتا ہوں۔

## فضائل ستيره فاطميه

آپ کے فضائل بیٹار ہیں حضور کی نورنظر لخت جگراور آپ کواپنے اہل بیت میں سب سے پیاری ہیں فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کی اہلیہ محتر مداور حسین کریمین (حضرت حسن وحسین رضی اللہ تعالی عنما) کی والدہ ماجدہ اور سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہیں پروردگار عالم نے اولا درسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جہان کی عورتوں کی سردار ہیں پروردگار عالم نے اولا درسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا

سلسلہ آب ہی سے جاری فرمایا۔

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا

ام المؤنين حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتى بيل كه قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَ تَرْخَيْنَ اَنْ تَكُونِيَ سَيِّدَةٌ نِسَآءِ اَهُلِ الْمَجَنَّةِ أَوْنِسَآءِ الْعَالَمِيْن (بَعَارِي وَسَلَم)

حضّور صلّی اللّٰد تعالی علیه وسلم نے حضرت فاطمه سے فرمایا که کیا تو اس پر راضی نہیں

ہے کہ سارے جہال اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے

حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که

فرمایا تخصے کیا ماجت ہے اللہ عزوجل تخصے اور تیری مال کو بخشے بیرایک فرشتہ

ہے جو اس رات سے پہلے بھی زمین پرنہیں اترا۔ اس فرشتے نے اپنے ۔
پروردگار سے میرے پاس آ کر مجھ کوسلام کرنے کی اجازت کی اور مجھے یہ
بثارت دے رہا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور حسن و
حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں (رضی اللہ تعالی عنہم)

(ترندى دمظكوة صفحه ٥٤٠)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ:
حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے افضل عورتیں خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمصلی الله تعالی علیہ وسلم اور مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم (فرعون کی بیوی) ہیں۔ (الاستیعاب ج مع ۲۵۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا تمام جہان کی عورتوں میں سے بہتر چار عورتیں نیل مریم بنت محر ان آسیہ بنت مخرام اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد (صلی الله تعالی علیه وسلم) (الاستعاب ج مسم الله الله تعالی علیه وسلم) (الاستعاب ج مسم الله الله تعالی علیه وسلم)

حضرت عمران بن حمین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اے بیٹی کیا تو راضی نہیں ہے کہ تو سارے جہاں کی عورتوں کی سردار ہے؟ سیدہ نے عرض کیا ابا جان مریم بنت عمران بھی تو ہیں؟ فرمایا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار اپنے نرمانے کی عورتوں کی سردار اپنے نرمانے کی عورتوں کی سردار ایسے نرمانے کی عورتوں کی سردار اور خدا کی قتم تمہارا شو ہرعلی دنیا و آخرت میں سردار ہے۔ (الاستعاب ن عصا ۱۷۵ ملیة الاولیاء)

کون افضل ہے؟

حضرت مریم صدیقه اور حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنه میں سے کون افضل ہے؟ بعض نے کہا کہ حضرت مریم صدیقه افضل ہیں کیونکه الله تعالیٰ نے ان کی شان میں فرمایا ہے میں فرمایا ہے والم میں فرمایا ہے وائمهٔ حِسیة یُقَةٌ (مائدہ: ۵۵)

#### 111355

Whatsapp: 03139319528

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

ترجمه: اوراس کی مان صدیقه ہے۔

وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَالَمِينَ (آلْ عران ٢٢٠)

ترجمہ: اور آج سارے جہاں کی عورتوں سے تجھے پہند کیا ہے۔

ثابت ہوا کہ وہ صدیقہ بھی ہیں اور تمام جہان کی عورتوں پر برگزیدہ ہیں۔

اس کے جواب میں علائے کرام فرماتے ہیں کہ نساء العالمین سے مراد اس زمانے کی عورتیں ہیں جیسا کہ بی اسرائیل سے فرمایا گیا' لہٰذا جس طرح بی اسرائیل کوان کے ز مانے میں دوسری قوموں پرفضیلت دی گئی تھی اسی طرح حضرت مریم کوان کے ز مانے کی سب عورتوں برفوقیت دی گئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کرامی ہے بھی بهی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا:

تلك سيدة نساء عالمها وانت سيدة نساء عالمك

وہ ایپنے زمانے کی عورتوں کی سردار اورتم اینے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو نیز فرمایا؟ چارعورتیں اینے اپنے زمانے کی سردار ہیں۔

ا-مريم بنت عمران

۲-آسید بنت مزاحم (فرعون کی بیوی)

٣- خدىجە بنت خويلد '

سم – فاطمه بنت محمصلی الله تعالی علیه وسلم اور ان میں افضل فاطمه زہرا ہے۔ ببرصورت بيابك حقيقت ہے كەحضرت سيّدہ فاطمه زہرا رضى الله تعالى عنه حضرت

مريم اور حضرت آسيه سے افضل بين واکٹر اقبال مرحوم سيده کے حضور مدريعقيدت بيش

كرتے ہوئے خوب فرماتے ہیں۔

مريم از يک نسبت عيسیٰ عزيز

از سه نسبت حفرت زهرا عزیز

حضرت مريم (رضى الله عنها) صرف أيك نسبت يعنى حضرت عيسى عليه السلام كى

والده ہونے کی وجہ سے عزیز ہیں مگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تین نسبتوں کی وجهسے زیادہ عزیز ہیں۔

نورچيتم رحمة اللعالمين آل امام اوّلين وآخرين

ا- كيلى نسبت بيركه وه اولين وآخرين كے امام رحمة اللعالمين حضرت محمصطفي صلى الله تعالى عليه وسلم كى نورنظر اور لخت جگر ہیں۔

۲- دوسری نسبت میه که وه تاج دارابل اتی مولائے مرتضی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیوی ہیں۔

مادر آب مركز بركار عشق

سا- تیسری نسبت بیرے کہ وہ حضرت حسین کی والدہ ہیں جوعشق کی برکار ممے مرکز اور عشق کے قافلے کے سالار ہیں۔

حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه فرمات بي كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا کہ میری اُمت کی عورتوں میں بہتر میری بیٹی فاطمہ ہیں (المتدرک)

محبوب رسول الثد

حضرت جميع بن عمير رضي اللدنعالي عنه فرمات يبن:

كم ميں اين چوپيمي كے ساتھ أم المونين حضرت عائشه صديقة رضي الله تعالى عنها کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو میں نے بوجھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوسب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ (حضرت عائشہ نے) فرمایا فاطمۂ پھر میں نے عرض کیا اور مردوں میں؟ فرمایا ان کےشوہرعلی۔ (ترندی دمفکوۃ شریف صفحہ ۵۷)

## صديقه كى صدافت

م ام المومنين حضرت عائشه صديقة كى روايت كرده اس اور اس سے يملے مذكور شده حدیث میں اگر انصاف سے غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اُم المونین کی بیہ روایتی ان کے عدل و انصاف اور دیانت وصدافت کی بہت بردی دلیل ہونے کے

ساتعدان کی اورسیدہ کی گہری محبت کی علامتیں ہیں چنانچہ اس طرح صدیث دیگر آمدہ کے از فاطمہ پرسیند کہ آزاند میاں کہ دوست تربود برسوں مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمودہ عائشہ! گفتر ادمرد مال فرموند پدرشریف وے (مدارج الدوت ج ۲۱۱/۲)

## مقام صديق

دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یو چھا گیا کہ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوکس سے زیادہ محبت ہے؟
سیّدہ نے فرمایا: عائشہ سے انہوں نے کہا اور مردوں میں سے؟
فرمایا ان کے باپ (صدیق اکبر) ہے۔
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:

### عظمت مولاعلى

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم عورتول میں سے حضرت فا مداور مردول میں سے حضرت فا مداور مردول میں سے حضرت علی کوسب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ (ترندی باب المنا قب متدرک حاکم ج ۱۵۵/۳) سیدہ سے رسول اللہ کی محبت

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فرمات بين:

کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر کوتشریف لے جاتے تھے تو سب کے بعد اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات فرماتے۔ (المعدرک ماکم ۱۵۲/۳)

#### غضب خدا

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

ب شک الله تعالی فاطمه کے غضب ناک ہونے سے غضب ناک ہوجا تا ہے اور

Whatsapp: 03139319528

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

44

اس کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ (المتدرک عالم جسم ۱۵۴/۳) حضرت مِسُور بن مخر مدرضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں:

## رسول الله کے گوشت کا مکڑا

کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے گوشت کا فکڑا ہے جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے کو وہ چیز جواس کو ناراض کیا اور اضطراب میں ڈالتی ہے مجھے کو وہ چیز جواس کو اضطراب میں ڈالے اور تکلیف دے۔ (بخاری وسلم ترندی)

# تشتاخ فاطمه كاانجام

ان دونول حدیثول سے معلوم ہوا کہ جوشخص سیّدہ فاطمۃ الزہراکی یا ان کی اولاد کی ہے ادبی کرے یا ان کو ایذ ا پہنچائے اس نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال ڈیا کیونکہ اس کی اس حرکت سے ان کو اذبت ہوگی جوغضب اللی کا موجب ہے جس طرح ان کا غضب غضب نخضب اللی ہے اس طرح ان کی برضا میں اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خضب غضب اللی ہے اس طرح ان کی برضا میں اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمایا کہ جوشخص یہ چاہتا ہے کہ رضا ہے گہ دوہ میرے اہل ہیت کی نیاز میدی کروں تو اس کو چاہئے کہ وہ میرے اہل ہیت کی نیاز مندی کرے اور ان کو دوست رکھے (دیلی)

# رسول اللدكي ناراضكي

عابی امداد الله صاحب مہاجر کی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ مولوی قلندرعلی حناجب رحمۃ الله علیہ وہم کی زیارت ہوتی تھی ایک حناجب رحمۃ الله علیہ وہم کی زیارت ہوتی تھی ایک دن کسی حَمَّال کے لاکے کو کہ سیدتھا طمانچہ مارا اس دن سے زیارت منقطع ہوگئ مدینہ منورہ کے مشاکخ سے رجوع کیا انہوں نے ایک ولیہ مجذوبہ کا پتہ دیا جب وہ عورت مجد نبوی میں آئی اور مولانا صاحب کا ہاتھ پکڑ کر نبوی میں آئی اور مولانا صاحب کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا شف ھذا رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم پس مولانا نے بیداری میں چھم ظاہر سے زیارت کی۔ اس سے پہلے اس لاکے سے خطا بھی معاف کرائی تھی گر پچھے مفید نہ ہوا زیارت کی۔ اس سے پہلے اس لاکے سے خطا بھی معاف کرائی تھی گر پچھے مفید نہ ہوا

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

تقاـ (امداد المعناق منحه ١٠٠)

#### بشارت فاطمه

حفرت حسین رمنی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ! تخصے بشارت ہے کہ امام مہدی تیری اولا دسے ہوں گے۔

(ابن عساکر الفتح اکبیرج ۱/۱۱)

## حعربت حسن کی داریہ

حضرت اساء بنت عمیس رضی الله تعالی عنه (زوجه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه) فرماتی بیل که حضرت حسن رضی الله تعالی عنه کی ولادت کے وقت میں سیّدہ کے پاس تھی اور میں نے داید کے فرائض سرانجام دیئے۔ میں نے کوئی خون وغیرہ جو بوقت ولادت نکلتا ہے نہ دیکھا تو بیہ کیفیت حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) سے بیان کی ۔ تو آپ نے فرمایا کیا تونہیں جانتی کہ فاطمہ طاہرہ ومطہرہ ہے۔ اس کا حیض میں بھی خون نہیں دیکھا گیا۔ (تشریف البشر صفح الائز ہت الجالس ج ۱۷۲۲)

#### مشابهت رسول اللد

ام المونين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى بين مين في كونبين و يكمى كونبين و يكما جو بيضي الخصي حضرت فاطمه و يكها جو بيضي الخصي حلي محرف من حسن خلق اور گفتگو مين حضور كے ساتھ حضرت فاطمه رضى الله تعالى عليه وسلم سے زيادہ مشابه ہوں۔

#### استقبال فاطمه

ام المونین فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لا تیں تو آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لئے کھڑے ہو جاتے اور ان کو چومتے اور اپنی جگہ پر پیارومجت سے بٹھاتے اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو جاتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو جاتیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے است مبارک کو بوسہ دیتیں اور بے حداحر امرام

سے اپنی جگہ بٹھا تیں۔ (ترندیٰ المتدرک عالم ج۱۲۰/۱) کسی برزگ کی آمد پر کھڑا ہونا کیسا ہے؟

ال حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی بڑا جھوٹے پر شفقت و محبت فرماتے ہوئے اور جھوٹا بڑے کی تعظیم کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے تو یہ جائز اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے لہذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ کے سواکسی اور کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا شرک ہے سراسر غلط اور دلیل جہالت ہے۔

ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضى اللد تعالى عنها فرماتي بين:

میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بردھ کر کسی کو ضیح نہیں دیکھا' اور ایبا کیوں نہوتا جب کہوہ نبی ملکی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ (الاستیعاب ج ۲/۲ مع)

امت کی سخشش

نزبة المجالس مين روايت به كدجب آيركريمه وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَا وَارِدُهَا (مريم: الم)

ترجمه: اورتم میں کوئی ایسانہیں جس کا گذر دوز وخ پر نہ ہو۔

نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فکر اُمت میں بہت رونے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیہ حالت و کیھ کر صحابہ کرام بھی باوجہ محبت رونے لگ گئے۔ لکن کسی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رو نے کا سبب معلوم نہیں تھا۔ چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی رنج وغم میں بھی سیّدہ فاطمہ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے اور آپ کا سب رنج وغم دور ہوجاتا تھا اس لئے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ماجراعرض طرح سیّدہ کو بلایا جائے چانچہ حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ماجراعرض کرکے خواہش ظاہر کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کرکے خواہش ظاہر کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جائیں۔ خاتون جنت سیدہ نساء العالمین نے آسی وقت اٹھ کر آیک کمبل تشریف لے جائیں۔ خاتون جنت سیدہ نساء العالمین نے آسی وقت اٹھ کر آیک کمبل اوڑھا جس میں بارہ سے زیادہ پوند تھے۔ اور چلیں۔ حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا اور ھی روتے ہوئے دل میں ایک درد سا اٹھا اور میں روتے ہوئے دل میں ہی کہتا

جارہا تھا کہ کفار کی بیٹیاں تو ذر یں لباس پہنیں اور محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیاری بیٹی کے لباس میں استے بیوند گئے ہوئے ہیں۔ جب دربار رسالت میں پہنچ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کود کیھتے ہی سیّدہ کی مبارک آ تکھیں اشکبار ہو گئیں اور روتے ہوئے عرض کیا' ابا جان کس بات نے آپ کو اس قدر رلایا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ آب یہ سیّدہ سنتے ہی خوف خدا سے اور زیادہ رونے آب یہ کی سیّدہ سنتے ہی خوف خدا سے اور زیادہ رونے لگیں۔ اور روئے حضرت ابو بکر صدیت کی طرف توجہ کرکے فرمایا' یا شیخ المہاجرین اللہ نے اپنے بی پرآبیت

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا (مريم: ١١)

اورتم میں کوئی ایسانہیں جس کا گذر دوزخ پر نہ ہو۔

اتاری ہے تو کیا آپ اُمت کے بوڑھوں پر فدا ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں! پھرآپ رضی اللہ تعالی عنہا نے علی مرتضی سے فر مایا کہ آپ اُمت کے نوجوانوں پر فدا ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں! تو پھرآپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حسن وحسین سے بوچھا کیا تم اُمت کے بچوں پر فدا ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہاں ہاں! پھرآپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہیں اُمت کی عورتوں پر فدا ہوتی ہوں۔

پس جبریل نازل ہوئے اور کہا اے محرصلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما تا ہے اور کہا اے محرصلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم! اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما تا ہے کہ فاطمہ سے کہیں کہ وہ غم نہ کرے میں آپ کی اُمت سے وہی سلوک کروں گا جو فاطمہ جاہے گی۔ (زیمۃ الجالس ج۱۳/۲)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور سجد و شکر ہجالائے۔

وه نور العین وه لخت دل محبوب ربانی وه فخر باجره و آسیه وه مریم نانی وه جن کابیک سجده ضامن عفو خطاکارال وه جن کی جنبش لب شافع جرم گنهگارال

وه جن کا ایک سجده ضامن عفو خطا کاراں زید وتفوی ونفس کشی زید وتفوی ونفس کشی

راہ خدا میں کفار سے لڑنا بھی جہاد ہے گرنفسی خواہشات کی مخالفت کرتے ہوئے محرمات سے بچنا اور صدق نیت کے ساتھ کتاب وسنت پر عمل کرنا اور اس پر ثابت قدم مرج ہوئے ہوئے مرح طرح کی شختیاں جھیلنا بھی جہادا کبر ہے اللہ تعالی فرما تا ہے:

اور وہ جس نے ایپےنفس کوخواہش بدیسے روکا تو اس کا ٹھکانا جنت ہی ہے۔ (النازعات)

اس آبیکر بیمہ ہے معلوم ہوا کہ جونفسانی خواہشات کی پیروی کی بجائے نفس کو قابو میں رکھ کرا حکام الہی کی پیروی کرے اس کا ٹھکا تا سوائے جنت کے اور کہیں نہیں۔ مصرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

جہاد جار ہیں: (۱) نیکی کرنے کا حکم دینا' (۲) برائی سے منع کرنا' (۳) مقامات مصیبت میں سچائی اختیار کرنا' (۴) نا فرمان سے نفرت کرنا۔ (انفخ الکیر۲۰۸۱) مصیبت میں سچائی اختیار کرنا' (۴) نا فرمان سے نفرت کرنا۔ (انفخ الکیر۲۰۸۱) حضربت ابوذر رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمان

افضل نزین جہاد یہ ہے کہ آ دمی اپنے نفس اور اس کی ناجائز خواشوں ہے جہاد کرے۔ (الفتح الکبیر صفحہ ۲۰۸)

اس حدیث سے صراحۃ ثابت ہوا کہ نفس اور اس کی خواہشات سے جہاد کرنا' افضل ترین جہاد ہے اسی لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر فرمایا تھا

کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہیں (غنیۃ الطالبین کیمیائے سعادت) صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا نفس کوخدا کی نافر مانی سے مان رکھنا

نفس سے جہاد جہاد اکبر کیوں ہے؟ اس لئے کہ کفار ظاہری ویمن ہیں اورنفس و شیطان باطنی دیمن کفار سے جہاد کرنے کے لیے قوت باز واور تیر ویکوار کی مغرورت ہے اورنفس و شیطان سے جہاد کرنے کے لئے قوت ایمان وعمل کی ضرورت ہے کفار سے کمار کسی جہاد کرنے ہے گئار سے محمی بھی جہاد کا موقع آتا ہے گرنفس وشیطان سے جروفت جہاد کرنا پڑتا ہے پس معلوم ہوا کہفس کے ساتھ جہاد بھینا برا جہاد ہے۔

جہاد کا نتیجہ فتح یا شکست ہے۔اگر آپ نفس کی خواہشوں کو بورا کرتے ہوئے حرام اختیار کرلیں تو بیر آپ کی شکست اور نفس کی فتح ہوگی اور اگر آپ نفس کی خواہشات کو کپل دیں اور حرام کے اختیار سے بچیں تو بیہ آپ کی فتح اور نفس کی شکست ہو گی اور ظاہر ہے کہ جب کسی متمن کو فکلست پر شکست دیتے ہوئے اس کی طاقت وقوت کو کمزور کرتے جلے جا ئیں تو ایک دن آئے گا کہ دشمن ختم ہو جائے گا یا سراٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اہل اللہ کا بھی طریقہ ہے کہ وہ دشمن نفس کی خواہشات کو مسلسل کمزور کرتے ہلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ تفس کو بالکل مار دیتے ہیں اور جب تفس ہی مرگیا تو تفسی خواہشات کہاں ہوں گی؟ پھرتو وہ سرایا روحانیت ہوجاتے ہیں ان کے تقاہضے پھرنفسانی تہیں روحانی ہوتے ہیں۔ پھر وہ صرف خدا کے طالب ہو جاتے ہیں کسی دوسری چیز کی رغبت ہی نہیں کرتے۔ اور نہ ان کی نظروں میں کسی دوسری چیز کی کوئی وقعت ہی رہتی ہے۔ پھروہ طلال کی خواہش بھی نہیں کرتے طلال چیزوں کا دروازہ بھی ایپے اوپر بند كركيتے ہيں۔ چنانچەحضرت عمر فاروق فرماتے ہيں كه ميں حرام كے اختيار كے خوف سے ستر مرتبہ اپنا ہاتھ جلال سے تھنچتا ہوں۔ یمی وجہ ہے کہ شہنشاہ کونین ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقر وفاقہ اختیار فرمایا اور دنیا کی چیز دں کی رغبت جمیں فرمائی اور میمی حال آب کے غلاموں اور خداموں کا رہا ہے اور چونکہ آپ کو ا پی بیاری بینی فاطمة الز ہرا رضی الله تعالی عنها ہے خاص محبت تھی اس کئے آ ہے اللہ الله تعالی علیہ وسلم نے جو بچھا ہے لئے پند فرمایا وہی بچھا پی بٹی کے لئے پند فرمایا چنانچہ حضرت توبان فرمات ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف کے گئے میں بھی آپ کے ہمراہ تھا سیدہ نے اپنے گلے میں سے سونے کی ایک زنجيرا تاري اورحضور صلى الثدنعالي عليه وسلم كو دكھا كرع ض كى ـ ابا جان! بيه ابوحسن (على )

تو حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: اے فاطمه! كيا تجھے بيه اچھا لگتا ہے كه

لوگ کہیں کہ فاطمہ . ۔ تمحمہ کے ہاتھوں میں جہنم کی زنجیر ہے؟ بیفر ما کر آپ تشریف لے كے اور وہاں نہ بیٹھے۔ فاطمہ نے اس وقت اس زنجير كون ويا جو قيمت ملى اس سے ايك غلام خريدكر إه خرومين آزاد كرديا \_ جضور صلى الله تعالى عليه وسلم كوجب ريخ ولمي تو فرمايا سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے فاطمہ کو دوز خ سے نجات دی۔

(مبتدرک ماکم ج۱۵۳/۳۵۱)

تسبيح فالممه

حضرت علی کرم الله وجهه فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ یاتی مجرتے بھرتے میرے سینے میں در دہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے قیدی تمہارے باب بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باس بھیج دیئے ہیں ایک لونڈی ہی ما تک لاؤ۔ سیّدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ خدا کی قتم چکی چلاتے اور بَوَ بیتے ہوئے میرے ہاتھوں میں بھی جھالے پڑ گئے ہیں

اور مجھے کھر کا سارہ کام خود کرنا پڑتا ہے چنانچے سیدہ کتیں۔ اتفاق سے حضور صلی الله تعالى عليه وسلم اس وقت كفر مين تشريف فرمانهين تنصفو وه اينا مقصود أم المومنين حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے بیان کرے واپس آسکیس جب حضور صلی الله تعالى عليه وسلم تشريف لائة أم المونين نے سيده كا آنا اور لوندى كا طلب كرنا بیان کیا۔ اس وفت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ کے مکان پرتشریف لائے۔

اور فرمایا کیا مہیں الی بات نہ بتاؤں جو آئ سے بہتر ہوجس کا تم نے مطالبہ کیا ہے؟ عرض كيا: جى ہاں ارشاد فرمائيے فرمايا: رات كوسوتے وفتت ١٣٣ مرتبہ سبحان الله ٣٣٣ مرتبه الحمد للداور ۱۳۲۷ مرتبه الله اكبريزه لياكرو بيتمهارے كئے خادم سے بہتر ہے۔ ( بخارى وزُرقاني على المواهب)

حضرت انس رضى اللد تعالى عنه فرمات بين بين كهسيده فاطمه رضى اللد تعالى عنها حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی بارگاه اقدس میں حاضر ہوئیں۔ اورعرض كيا يارسول التدصلي الثد تعالى عليك وسلم إجاريه ياس كوئي بجهوما تكتبيس

mm

ہے سوائے ایک مینڈھے کی کھال کے جس پر ہم رات کوسوتے ہیں اور دن کواس میں اپنے اون کو کو ایس میں اپنے اون کے ویارہ وغیرہ ڈالتے ہیں آپ نے فرمایا بیٹی صبر کرو مولی بن عمران نے اپنی بیوی کے ساتھ دس برس اسی طرح گزارے تھے۔ کہ ان کے واسطے کوئی بچھونا وغیرہ نہ تھا سوائے ایک چاور کے جو چھوٹی سی تھی۔ (زرقانی علی المواہب)

حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم صبح کے وفت سیّدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے میں بھی آپ کے ساتھ تفادروازے پر پہنچ کرفرمایا' السلام علیم بیٹی' ایک شخص میرے ساتھ ہے ہم اندر آ جا کیں' سیدہ نے کہا یارسول اللہ میرے بدن پر ایک پرانی تملی کے سوا اور کوئی کیڑ انہیں ہے اور اس ہے سارا بدن نہیں چھپتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پرانی حادر ان کی . طرف بھینک دی۔ جس سے انہوں نے اپنابدن چھیایا۔ پھر آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندرتشریف لے گئے۔فرمایا بیٹی کیا حال ہے عرض کیا: ابا جان! کل سے پھے نہیں کھایا' فاتے سے ہوں بھوک نے بہت تنگ کیا ہے بین کرآ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا بین تین دن سے میں نے خود کھی ہیں کھایا۔ حالاتکہ میں اللہ تعالی کا رسول ہوں۔اوراس کے نزد کیے تم سے زیادہ مکرم ہوں اور اگر میں اس سے سوال کروں تو وہ مجھے ضرور کھلائے کیکن میں نے دنیا پر آخرت کوتر جے دیے کرخود فقر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ پھر آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کا ندهول پررکھ کر فرمایا بیٹی تو خوش رہ کہ تو جنت کی عورتوں کی سر دار ہے اور تیرا نکاح میں نے اس سے کیا ہے جو دنیا وآخرت میں سردار ہے پس تو اپنے شوہر کے ہمراہ (صبر وشکر كے ساتھ) قناعت كر۔ (كيميائے سعادت علية الاولياء نزمة الجالس ج ١٥٥/١)

فقر وفاقه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو خص بہ نیت اجر بھوکا رہے گا قیامت کی تنی سے محفوظ رہے گا۔ (کنزالعمال) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے

ماسو

فرمایا جہشت کا دروازہ برابر کھکھٹاتی رہا کرو میں نے عرض کیا یارسول اللہ بہشت کا دروازہ کا ہے سے کھٹھٹا کیں؟ فرمایا بھوک اور پیاس سے۔ (کیمیائے سعادت) حضرت جیفہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ڈیکار آئی آپ نے فرمایا اس ڈیکار کو دورر کھ اس لئے کہ جواس جہان میں بھوکا ہوگا اس ڈیکار کو دورر کھ اس لئے کہ جواس جہان میں بھوکا ہوگا اس ڈیکار کو دورر کھ اس لئے کہ جواس جہان میں بھوکا ہوگا ۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وئلم نے فرمایا کہتم بھوے اور پیاسے رہ کراپنے ساتھ جہاد کیا کرو کیونکہ اس کا تواب کفار کے ساتھ جہاد کیا کرو کیونکہ اس کا تواب کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے برابر ہے (بیمیائے سعادت) صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوپھایار سول اللہ افضل ترین شخص کون ہے؟ فرمایا جو تھوڑ ا کھائے 'تھوڑ ا سوئے 'تھوڑ ا بنے اور تھوڑ ہے کپڑ ہے پر قناعت کرے اور تفکر کرے۔ (بیمائے سعادت)

حفرت عبدالله بن مفضل رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که ایک شخص نے حضور صلی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم سے کہا:

یارسول اللہ اخدا کی شم میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ فرمایا دیکھ کیا کہدرہا ہے؟ کہا خدا کی شم واقعی میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں اور یہ تین مرتبہ کہا فرمایا اگر تو واقعی مجھ کو محبوب رکھتا ہوں اور یہ تین مرتبہ کہا فرمایا اگر تو واقعی مجھ کو محبوب رکھتا ہے فقرو فاقہ محبوب رکھتا ہے فقرو فاقہ مجبوب رکھتا ہے فقرو فاقہ مجبوب رکھتا ہے فقرو فاقہ مہت جلداس کی طرف آتا ہے۔ (تندی شریف)

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں تین دن برابر گیہوں کی روٹی کسی نے نہیں کھائی۔ (ترندی)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اہل وعیال کئی کئی را تیں بھو کے ہی گزارتے تنے اور جب بھی کھاتے تو جو کی روٹی ہوتی۔ (ترندی)

حضور عليه السلام كافاقه

حضرت عائشرضی الله تعالی عنها فرماتی بین كه حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے بھی

شکم سیر ہوکرنہیں کھایا اور بھی فاقہ کا شکوہ کسی سے نہیں فرمایا۔ فرماتی ہیں میں بعض دفعہ آپ کے فاقے کی حالت دیکھ کررونے لگ جاتی۔

اور اپنا ہاتھ آپ کے پیٹ پر پھیرا کرتی (جو فاقہ سے دبا ہوا ہوتا) اور کہا کرتی کہ میری جان آپ پر فدا ہو دنیا میں سے اتنا ہی قبول فرما لیجئے جو (جسمی) توانائی کے قائم کر کھنے کو کافی ہوتو جواب میں فرماتے عائشہ (رضی اللہ تعالی عنہا) مجھے دنیا سے کیا کام میر سے ہمائی اولوالعزم رسول تو اس سے زیادہ سخت حالت میں صبر کیا کرتے تھے۔ (شفاشریف) و نیا بارگاہ رسالت میں

حضرت عبداللدبن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمائے ہیں کہ ایک روز نبی کریم علیہ التحية والتسليم اور جريل امين مكم عظمه مين كوه صفا برتها حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے جریل امین سے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے شام کو آ ل محمد کے پاس ایک مٹھی آٹا اور ایک ہم شیلی بھر ستو بھی نہیں ہوتا۔ بیر کلام پورا ہونے بھی تہیں پایا تھا کہ آسان سے ایک ہول ناک آواز آئی۔ فرمایا جبریل بیرکیا ہے؟ عرض کیا اسرافیل کو آپ کے پاس حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے چنانچہ وہ حاضر ہو گئے اور کہا کہ جو آپ نے کلام فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سنا اور آپ کے پاس مجھے زمین کے خزانوں کی تخیال دے کر بھیجا ہے۔ کہ میں ریمنجیاں آپ کی خدمت میں پیش کردوں۔ اور تہامہ کے پہاڑوں کوزمرد یا قوت جاندی اور سونا بنادوں اگر آپ اس پر راضی ہیں تو میں ابھی میر کام کردیتا ہول آپ کو اختیار دیا ہے کہ جا ہے نبی بادشاہ بنیں یا نبی بندے آپ نے فرمایا: مین نبی بندہ بنتا جا ہتا ہول۔اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقروفا قدخود اختیار فرمایا اور اس فقرو فاقه کوغنا پرترجیح دی اور پھر جس صبر شکر کے ساتھ آ پ نے اور آپ کی از واج مطہرات و اہل بیت اطہار نے زندگی گزاری اس کی مثال تهمیں ملتی چنانچپردرج ذیل روایات اس کی روش دلیل ہیں۔حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالى عنه فرمات بين كه مين حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے ياس بيھا ہوا تھا كه سيّدہ فاطمه رضى اللد تعالى عنها تشريف لاتين أس وفت أن كا چېره زرد مور با ظاحضور صلى الله

تعالیٰ علیہ وسلم ان کا چہرہ دیکھ کر پہچان گئے کہ بھوک کے سبب سے ایبا ہے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا چہرہ دیکھ کر پہچان گئے کہ بھوک کے سبب سے ایبا ہے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک ان کے گلے کے بیچے جہاں ہار ہوتا ہے رکھ کر انگلیوں کو کشادہ کیا اور فرمایا؟

اے اللہ بھوکوں کو سیراب اور پست کو بلند کرنے والے افاطمہ بنت محمد کو بلند کر عمران فرماتے ہیں میں نے سیّدہ کو دیکھا کہ بھوک کے آثاران کے چبرے سے جاتے رہے کھے مرصہ بعد میں سیّدہ سے مُلا اور پوچھا تو فرمایا (اے عمران) اس کے بعد مجھے بھوک سے بھوک سے بھی اذیت نہیں ہوئی۔

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سب کو ایک وقت کے بعد کھانا میسر ہوا۔ والد ہزرگوار میں اور امام حسین (رضی اللہ تعالی عنهم) کھا چکے تھے والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها نے ابھی کھانا تھا کہ دروازے پر آ کر ایک سائل نے یوں سوال کیا' رسول اللہ کی بیٹی پر سلام ہو' میں دو وقت کا بھوکا ہوں' مجھے کھانا دو' یہ سن کر والدہ ماجدہ نے مجھے سے فرمایا جاؤ یہ کھانا اس سائل کو دے آ و' مجھے تو ایک دونت کا فاقہ ہے اور اس نے دو وقت سے نہیں کھایا۔ (سرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها) جہیز کی قبیص

محدث ابن جوزی نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نی تیسی سیّدہ کو جہیز میں دی تھی کچھ عرصے کے بعد ایک سائل نے سیّدہ کے دروازے پر آ کر سوال کیا' اے نبی کے گھر والو میں محتاج ہوں' کوئی پھٹا پرانا کپڑا ہوتو مجھ کو دے دو سیّدہ کے پاس اس وقت ایک پرانی قبیص تھی' فرماتی ہیں جب اس کے دینے کا اراوہ کیا تو فورآیہ آیہ مبارک یا د آئی۔

كُنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (آل مران: ۹۲). ترجمہ تم مرگز بھلائی کونہ پہنچو کے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔

فوراً این برانی قیص رکھ دی اور سائل کو اپنی نئی قیص دے دی۔ (مزمة الجانس)

Whatsapp: 03139319528

https://archive.org/details/@awais\_sultan

#### فاروق اعظم كى جلالت

حضرت عبداللہ بن عبال رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ بنی سلیم میں ہے ایک شخص نے بارگاہ اقدی میں حاضر ہوکر بول گتاخی کی اے محمد کیا تو ہی وہ جادوگر ہے جس کے متعلق بیمشہور ہے کہ اس کے وجود کا سابیز مین پرنہیں پڑتا۔ خدا کی قتم اگر بیہ خیال نہ ہوتا کہ میری قوم مجھ سے ناراض ہوجائے گی تو میں اس تلوار سے تیرا سراڑا دیتا۔ (معاذ اللہ)

حضرت بمرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر چاہا کہ اس بے ادبی اور کساخی کا جواب دیا جائے مگرسیّد المرسیّن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روک دیا اور اس مخص سے فرمایا کہ تو آ نرت کے عذاب سے ڈر اور دوزخ کے عذاب سے خوف کھا بخوں کی بوجا جھوڑ دے اور خدائے وحدہ لاشریک کی بوجا و پرسش کر۔ میں جادوگر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صن خلق اور اس برکتا شرکلام کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ قاتلانہ جذبات رکھنے والا بت پرست کا فرای وقت مسلمان ہوگیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے قرآن مجید کی چند آپین سکھا دو۔ جب وہ سکھ چکا تو فرمایا۔ تیرے پاس کس قدر مال ہے؟ اس کی چند آپین سکھا دو۔ جب وہ سکھ چکا تو فرمایا۔ تیرے پاس کس قدر مال ہے؟ اس نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخدا کی قسم قبیلہ بن سلیم میں چار ہزار آ دی ہیں کی خرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اسے اونٹ خرید کر دے سکے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کر فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اسے اونٹ خرید کر دے سکے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ دے گا۔ حضرت - مد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ میر بیا بدلہ دے گا۔ حضرت - مد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ میر بیار اس ایک اور خی ہے دوہ میں اس کو دے دیتا ہوں۔ پھرفرمایا کون ہے جو اس کا سرڈھانپ پاس ایک اور خی کردے؟

حضرت علی رضی املہ تعالی عنہ نے اپنی دستار مبارک اتار کر اس کے سر پر رکھ دی' پھر فر مایا کون ہے جواس کے کھانے کا اسی وفت انتظام کر دیے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور چند مکانوں پر گئے کیکن اتفاق سے کچھ نہ ملا۔ پھرسیدہ فاطمہ کے مکان پر حاضر ہوکر دروازہ کھکھٹایا یا سیدہ نے فرمایا کون ہے؟ عرض کیا میں سلمان فاری ہوں فرمایا کیے آئے ہو؟ حضرت سلمان نے سارا ماجرا سایا۔ سیدہ س کر آبدیدہ ہوگئیں اور فرمایا اے سلمان اس خداکی ہم جس نے میرے باپ کورسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) بنا کر بھیجا ہے۔ آج تیسرا دن ہے کہ ہم سب فاقے سے بیں لیکن تم دروازے پر آگئے ہو خالی کیے واپس کروں۔ جاؤیہ چادر کے جاؤ اور شمعون یہودی کے باس جاکر کہوکہ فاطمہ بنت محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ چادر رکھ لو اور تھوڑ ہے سے جو قرض دے دو۔ حضرت سلمان اس جادر کولیکر شمعون کی یہ چادر رکھ لو اور تھوڑ ہے سے جو قرض دے دو۔ حضرت سلمان اس جادر کولیکر شمعون کی یہ چادر رکھ لو اور تھوڑ ہے سے جو قرض دے دو۔ حضرت سلمان اس جادر کولیکر شمعون کی یہ چادر رکھ لو اور تھوڑ ہے سے جو قرض دے دو۔ حضرت سلمان اس جادر کولیکر شمعون کے یاس آئے لور سارا حال بیان کیا۔

شمعون کچھ دریتک اس روائے مبارک کود کھتار ہا ناگاہ اس پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی۔ اور کہنے لگا اے سلمان اواللہ وہ مقدس لوگ ہیں جن کی خبر اللہ تحالی نے ہمارے پیغبر موئی علیہ السلام کو تو رات میں دی ہے میں صدق دل سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ محمد رسول اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں 'یہ کہہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں 'یہ کہہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں 'یہ کہہ دیا تھ دیر پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت سلمان کو جو دیے اور نہایت ادب واحر ام کے ساتھ روائے مبارک والیس کر دی۔ سیدہ فی شمعون کو دعائے خیر دی اور جو پیس کر کھانا تیار کر کے حضرت سلمان کو وے ویا۔ حضرت سلمان کو دعائے خیر دی اور جو پیس کر کھانا تیار کر کے حضرت سلمان کو دی دیا۔ حضرت سلمان وہ نے عرض کیا کہ اس میں سے لینا درست نہیں 'حضرت سلمان وہ کی نیت سے منگوایا اور پہلیا ہے اب اس میں سے لینا درست نہیں 'حضرت سلمان وہ موٹی کیکر در بار نبوی میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا سایا' آپ نے وہ روٹی اس تو مسلم کو عطافر مادی اور آپی نور نظر گئت جگرسیّدہ فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے' دیکھا کہ بھوک عطافر مادی اور آپی نور نظر گئت جگرسیّدہ فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے' دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے ان کا چرہ وزرد ہور ہا ہے اور ضعف کے آٹار نمایاں ہیں' آپ نے آپی پیاری کی وجہ سے ان کا چرہ وزرد ہور ہا ہے اور ضعف کے آٹار نمایاں ہیں' آپ نے آپی پیاری کی وجہ سے ان کا چرہ وزرد ہور ہا ہے اور ضعف کے آٹار نمایاں ہیں' آپ نے آپی پیاری کی فاطمہ کو بھا کر تسکین دی اور آسان کی طرف رخ انور کر کے کہا:

اے اللہ فاطمہ تیری باندی ہے اس سے راضی رہنا (سیرت فاطمہ) ایک مرتبہ سیّدہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی

https://archive.org/details/@awais\_sultan

خدمت میں حاضر ہوئیں آپ نے فرمایا بیر کیا ہے؟ عرض کیا میں نے ایک روٹی پکائی تھی ' جی نہیں جاہا کہ آپ کے بغیر کھالوں فرمایا بیٹی بیہ پہلا کھانا ہے جو تین دن کے بعد تیرے باپ کے منہ میں جائے گا۔ (کیمیائے سعادت)

#### قرآن سيمحبت

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ سیّدہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن کی بڑلاوت جاری رکھتیں ۔۔۔ نبی کریم علیہ التحیة والتسلیم جب نماز کے لئے تشریف لاتے اور راستے میں سے سیّدہ کے مکان پرسے گزرتے اور گھرسے چکی کے چلنے کی آواز سنتے تو نہایت درد و محبت کے ساتھ بارگاہ ربّ العزت میں دعا کرتے یا ارحم الراحمین! فاطمہ کوریاضت و قناعت کی جزائے خیرعطا فرما اور اسے حالت فقر میں ثابت قدم رہنے کی تو فیق عطا فرما (بیرت فاطمہ)

### عبادت کی کثرت

حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض مرتبہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کوشام سے ضبح تک عبادت و ریاضت اور اللہ تعالی کے آگے گریہ و زاری اور نہایت عاجزی سے التجا و دعا کرتے دیکھا ہے گرمیں نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ دعا میں اپنے واسطے کوئی درخواست کی ہو بلکہ آپ کی تمام دعا کیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اُمت کی بخشش اور بھلائی کے لئے ہوتیں۔ (مدارج الدوت) ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اُمت کی بخشش اور بھلائی کے لئے ہوتیں۔ (مدارج الدوت) وہ شب بیدار وہ حرف رکوع و سجدہ کہ جہم وہ جن کی ذات پر نازاں حضور رحمت عالم

### سلمان فارسی کی رفتت

حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے سیّدہ فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا' میں نے دیکھا کہ حسنین محالی علیہ وسلم کے علم سے سیّدہ فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا' میں نے دیکھا کہ حسنین محربی میں سور ہے ہیں اور آپ ان کو پنکھا کر رہی تھیں۔ اور زبان سے کلام اللی کی تلاوت

جاری تھی میدد مکھ کرمجھ پرایک خاص حالت رفت طاری ہوگئی۔ خود بخو د جلنے والی چکی

حضرت أم ايمن رضى الله تعالى عنه فرماتی جین که رمضان شريف کا مهيدة تھا وي بهر کا وقت تھا نها بها يت شدت کی گرمی پر رہی تھی میں حضرت فاطمه رضی الله تعالى عنها كے مكان پر حاضر ہوئى دروازہ بند تھا اور پکی كے چلنے کی آ واز آ رہی تھی اور پکی خود بخو د چل رمی تها يت جران و رہی تھی اور پاس ہی حسنین کا گہوارہ بھی خود بخو د بل رہا تھا نيد د كيھ كر ميں نهايت جران و متجب ہوئى اور اس وقت حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كی خدمت میں حاضر ہوكر بيه ماجرا بيان كيا۔ آ ب نے فرمايا اس شدت كی گرمی میں فاطمه رور سے ہے بروردگار عالم بيان كيا۔ آ ب نے فرمايا اس شدت كی گرمی میں فاطمه رور سے سے بئر پروردگار عالم نے فاطمه بر نيند غالب كر دى۔ تا كه اس كوگرمی كی شدت اور تشكی محسوس نه ہو۔ اور ملائكه كو تھا در دے ديا كہ وہ فاطمه كے كام سرانجام ديں۔

وہ خاتون جنال معصوم حوریں باندیاں جن کی کلک جنت سے آئی میں بینتے سطے جگیاں جن کی

مسلمان خواتین کوسیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس حالات ہے سبق حاصل کرنا جا ہے۔ کس قدر رافسوں ہے ان خواتین پر جو باوجوداس قدر راحتوں کے میسر مونے کے بھر بھی شکوہ و شکایت کرتی ہیں اور اپنے فرائض سے غافل رہتی ہیں اور نماز کے نہیں پر معتیں۔

اے کاش وہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی میرت مبارکہ ہے سبق حاصل کریں اور دنیا وآخرت میں بیثار رحمت و برکت اور اجروثواب کی ستحق بنیں۔مسلمان خواتین کو بیہ جان لینا جائے کہ ان کی نجات سیدہ کے اتباع اور اسلامی احکام کی پابندی کرنے ہی میں ہے۔

پیکرنشرم وحی<u>ا</u>

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حسنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے

Whatsapp: 03139319528

حیا ایمان کا ایک جزو ہے اور ایماندار جنت میں جائے گا اور بے حیائی بدی ہے اور بدکار دوڑ خ میں جائے گا۔ (ترندی احد محکوۃ صفحہ ۲۲۱)

حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که حضور صلی الله تعالی علیه منه فرمایا: کم نے فرمایا:

حیا وایمان دونوں لازم وملزوم ہیں جب ان دونوں میں سے ایک اٹھالیا جائے تو دوسراخود بخو داٹھ جاتا ہے۔ (بیھی مشکوۃ صفح ۳۳۲)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات انبیائے سابقین کے کلام میں سے ہے۔ کہ جب تو نے شرم وحیا نہیں کی تو اب جو تیرا دل جا ہے کر (بخاری مسلم)

نبی کریم علیہ التحیۃ انسلیم کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک وصف ریبھی بیان کیا گیا ہے، کہ آپ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم وحیا والے تھے۔

### أجكل كى لۈكىيال توبەتوبە

کنواری لڑکیوں کی شرم و وحیا مشہور تھی ؛ چنانچہ لوگ مثال دیا کرتے تھے کہ فلاں تو کنواری لڑکیوں کی طرح شرماتا ہے کیکن آج کل سکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والی کنواری لڑکیاں اور لڑکے جو پچھ کررہے ہیں ، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں (الا ماشاء اللہ) ناجانے مسلمان قوم غیرت و شرافت اور شرم و حیا کوچھوڑ کر کیوں بے غیرت اور بے حیا ہوتی جارہی ہے؟

ہوا کمٹوم ہوتی جارہی ہے فضا مُغموم ہوتی جارہی ہے ستم ہے بنتِ مسلم کی نظر سے حیا معدوم ہوتی جارہی ہے معرّم قارئین کرام!حقیقت میں بیساری خرابی سینما کے پردگ اور مروج غلط تعلیم کی ہے کتاب وسنت اور بررگان دین کی مقدس زندگیوں کے حالات کی بجائے ہمارے پیش نظر رومانی لغوافسانے اور فلمی ستاروں کے حالات ہیں۔سکولوں اور کالجوں میں فرائ اور گانا وغیرہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ ان چیزوں کے تاثرات کے خطرناک

https://archive.org/details/@awais\_sultan

نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ خدا کرے کہ مسلمان بچے اور بچیاں بے سود ناولوں اور افسانوں کی بجائے کتاب وسنت اور بزرگان دین کے پاکیزہ حالات زندگی کا مطالعہ کریں۔ اور والدین کو بھی اپنی اولا دکو دینی تعلیم دلانے کا شوق ہو۔ آمین ثم آمین۔ بدتمتی سے مسلمانوں میں چندافرادایے بھی بیدا ہو گئے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ قرآن و بدتمتی سے مسلمانوں میں چندافرادایے بھی بیدا ہو گئے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ قرآن و سنت میں کہیں پردے وغیرہ کا شوت نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی ضروری ہے کیونکہ اس سے صحت خراب ہو جاتی ہے اور عور تیں بیاریوں کا شکار ہو جاتی ہیں پردہ ایک قتم کی قید اور جبس بے جا ہے مانع تعلیم وترتی وغیرہ وغیرہ (العیاذ باللہ)

اس کئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پردے کے متعلق بھی چندعقلی ونعلی دلائل ہریہ قارئین کردیئے جائیں۔

بلاشبه نیه غلط خیالات مورپ کی طرز زندگی پر فریفته ہوجانے کا بتیجه بیں واور اسی کا نام دین فراموشی اورنفس پرستی ہے فرنگی اقوام کی رنگ رلیاں دیکھے کرنفس جاہتا ہے کہ اسی طرح کی رنگ رالیاں منائی جائیں اور نفسانی لطف وسرور حاصل کیا جائے۔ باقی تعلیم و ترقی کی باتیں تو بہانے ہیں: ورنداسلامی پروہ ندمانع ترقی وبعلیم ہے اور ند باعث خرابی صحت بيالك وہم اور غلط خيال ہے۔ ايک زمانہ وہ تھا جب كہمسلمان تمام دنيا ميں عزت و برتری کے تنہا مالک تھے۔ ترقیات کی تمام منازل میں دنیا کی ساری اقوام ہے آگے آ کے تھے۔ اسلامی بردہ اس وفت بھی موجود تھا اس زمانے کی بردی بردی عالم و فاضل خواتین کے تذکروں سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ بلاشبدان کے علمی اور مجاہدانہ کارناہے الائق صد تحسین اورمسلمانوں کے لئے قابل فخر ہیں۔ان خواتین اسلام نے بھی بینہ جاہا، ممیں پردے سے آزادی ملنی جائے کیونکہ میہ مالع ترقی اور باعث خرابی صحت ہے اور نہ اس وفت کے غیور اور بہادر مسلمانوں کے دل میں بھی پیخیال پیدا ہوا کہ بردہ مانع ترقی ہے اور باعث خرابی صحت ہے بات دراصل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے کتاب وسنت کو پڑھنا اور ان پرممل کرنا جھوڑ دیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منہ مور بیٹے تو ہم سے سربلندیاں چھین ٹی تنیس اور ہم پہتی و تنزل کی گرائیوں میں جاگرے۔اگر پردے کو مانع ترقی قرار دیا جائے تو پھر قرون اولی کے مسلمان جو پردہ فرنسواں کے مسلمان جو پردہ نسواں کے تعظیمتا ہو کہ سامت کے سے هیفتهٔ ہمارے تنزل کا باعث پردہ نہیں بلکہ بے بردگی اور ترک کتاب وسنت ہے۔

بردہ کیوں ضروری ہے؟

بيرايك حقيقت ہے جس كا انكارنہيں كيا جاسكتا كەموزوں اور متناسب اورحسين و جمیل اشیاء کی طرف قلوب ونفوس کا میلان طبعی امر ہے بیرانسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بیند کر لیتا ہے تو پھراس کے حصول کی ہرممکن کوشش کرتا ہے اس واسطے ہر دُ کان دارا پی حسین وجمیل اشیاء کا برسر بازار مظاہرہ کرتا ہے تا کہ لوگوں کی نظر ان پر آ یڑے اور وہ ان کی خوبیوں ہے مطلع ہوکر ان کو حاصل کریں۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ان کو چھیا کررکھ چھوڑا اور کسی کی نظران پر نہ پڑی تو کسی کے دل میں ان کے حصول کا جذبہ پیدائمیں ہوگا کیونکہ حصول کا جذبہ تو و مکھنے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ جب آب اس حقیقت کواچھی طرح جانتے ہیں تو انصاف سے بتائے کہ اگر ایک حسین وجوان عورت اینے حسن و جمال زینت و آرائش کے ساتھ بے حجاب لوگوں کے سامنے آئے گی تو جو لوگ شهوات نفسانی رکھتے ہیں اور وہ منجانب الله معصوم ومحفوظ بھی نہیں ہیں کیا وہ متاثر نہیں ہوں گے اور پھروہ جا ہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے جذبات کو بچھا ئیں اور پچھے نہیں تو قصداً بار بارنظر کرکے لطف اندوز ہوں گئے اور پھریمی لطف اندوزی ایک عادت بن جائے گی جوآ کے چل کر بے جیائی کے ارتکاب اور فتنہ و فساد کا موجب بے گی۔خدا کی قسم جماری عزت و آبرو کی حفاظت اس میں ہے کہ ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول برحق صلی الله تعالی علیہ وسلم کے مقدس ارشادات برعمل پیرا ہوکر بردے کی یابندی کریں اور كروائيس \_اللد تعالى فرماتا ہے\_:

وہ میرے حبیب مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیجی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں بیدان کے لئے بہت ستھر اے بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے اور مسلمان عورتوں کو دوا اپنی نگاہیں کچھ نیجی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں

اور اپنا بناؤ نہ دکھا ئیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے اور دو پٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں''۔ (النور)

فتنہ وفساد اور بے حیائی کی ابتداء بدنظری سے ہی ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دروازے کو بند فرمایا مردول اور عورتوں کو یکسال طور پر تھم دے دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو بہت اور غیروں کی دید سے باز رکھیں اور اپنی شہوات کو اپنے قابو میں رکھیں اس کا یہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ مرد اور عورتیں ہروفت نیجے ہی دیکھتے رہیں میں رکھی اوپر نہ دیکھیں بلکہ اس کا مطلب سے کہ آپس میں ایک دوسرے کے سن و اور بھی اوپر نہ دیکھیں بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے سن و جمال اور زینت و آرائش سے متاثر اور لطف اندوز ہوکر ایک دوسرے کی طرف میلان نہ کریں کہ یہ فتنہ کا موجب ہے۔

ای واسطے وہ پہلی نظر جوا چا تک بلاقصد وارادہ پڑجاتی ہے معاف ہے بشرطیکہ اس کو فوراً واپس پھیرلیا جائے کیونکہ وہ ان تاثرات سے مبرا ہوگی ہاں وہ دوسری نظر جو قصد وارادہ سے ڈالی ناجائز ہوگی کیونکہ اس کے اندرخواہش نفس کا ضرور خل ہوگا۔

(علاج و معالجہ کے موقع پر طبیب کا اجتبیہ مریضہ اور اس سے جسم کے کسی جھے کو دیکھنا'یا کوئی اجتبیہ جو ڈوب رہی ہویا اس کی جان یا عزت و آبروکسی خطرے میں ہوتو دیکھنا'یا کوئی اجتبیہ جو ڈوب رہی ہویا اس کی جان یا عزت و آبروکسی خطرے میں ہوتو اس کو بچاتے وقت اس کے چہرے پڑاس کے سترہ وغیرہ پر نظر پڑجائے تو یہ ستنی ہے) عورتوں کے لئے بہتر بن چز

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ است دریافت فرمایا کہ عورت کے لئے کون سی چیز بہتر ہے؟ تمام صحابہ خاموش رہے کی نے کوئ سی چیز بہتر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غنہ واب نہ دیا۔ کہ عورت کے لئے کون سی چیز بہتر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور پوچھا 'عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور پوچھا 'کہ عورتوں کے لئے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ سیّدہ نے فرمایا کہ نہ وہ مردوں کو دکھے اور نہ مردان کو دیکھیں 'حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سیّدہ کا جواب حضورصلی دیکھے اور نہ مردان کو دیکھیں 'حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے میّدہ کا جواب حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا

ملزاب- (بزار دار طنی)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان یعنی فاطمہ میرے جگر کا کھڑا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوب مجھی ہیں اور ان کا جواب بالکل درست ہے اور ایسا کیوں نہ ہوتا' آخر وہ میرا جزو بدن ہی ہیں' نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم تو مرداور عورت دونوں کے لئے تھااس کے بعد بالخصوص عورتوں کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا ہے ارشاد ہوتا ہے:

"اے غیاس کی خبریں بتانے والے (نبی) اپنی ہویوں اور بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں کو فرما دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصد اپنے منہ پرڈالے رہیں یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی بیچان ہوتو ستائی نہ جائیں'' (الاحزاب ۵۹)

## عورتنس چېره کيون چھياتي ہيں؟

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں شہر کے اندر اکثر مکانوں میں بیت الخلا وغیرہ نہیں ہوتا تھا' اس لئے شرفاء کی عورتوں کو بھی لونڈ یوں کی طرح قضائے حاجت کے لئے بستی سے باہر جانا پڑتا تھا بد کردارلوگ ان کا پیچھا کرتے اور ان سے بنی مذاق کیا کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہتم شریف زادیوں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے یہ تو لونڈیاں ہیں۔ شریف زادیاں تھوڑا ہی ہیں۔ ورنہ ہماری کیا مجال ہے۔ اس پر بیآ بیت اتری

"اے محبوب! اپنی بیویوں بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ فیا دروں یا برقعول سے اپنے سروں اور چروں کو چھپا کرنگلیں تا کہ لباس سے ان کے اور لونڈیوں کے درمیان امتیاز ہو جائے اور لوگ بہچان لیس کہ بیشریف زادیاں ہیں کونڈیاں نہیں کی درمیان امتیاز ہو جائے اور لوگ بہچان لیس کہ بیشریف زادیاں ہیں کونڈیاں نہیں کی مربدکار لوگ ان کا پیچھا وغیرہ نہیں کیا کریں گے اور اس طرح وہ بدکاروں کی اذیت سے مجفوظ رہیں گیا۔

جسم انسانی میں چونکہ سب سے زیادہ خوبصورت اور اعلیٰ مقام چہرہ ہوتا ہے اور چہرہ د مکھے کر ہی قبلی میلان ہوتا ہے اس لئے چہرے کو چھپانے کا حکم دیا گیا تا کہ نہ کسی کی نظر پڑے اور نہ قبلی میلان ہو۔ گھروں میں عام طور پرعورتیں بے تکلفی سے رہتی ہیں انظر پڑے اور نہ قبلی میلان ہو۔ گھروں میں عام طور پرعورتیں بے تکلفی سے رہتی ہیں

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

4

کیونکہ گھر میں کوئی غیرمحرم نہیں ہوتا اس لئے اجنبی لوگوں کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے گھر بغیراجازت نہ جائیں۔

فرمایا: اے ایمان والواپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لواور ان کے ساکنوں پرسلام نہ کرلو۔ (القرآن) اور اگر کوئی ایسا موقع پیش آجائے کہ غیر محرم عورت سے پچھ کام ہویا سچھ لینا ہوتو مانا:

اور جب تم ان (عورتوں) سے برتنے کی کوئی چیز مانگوتو پردے کے باہر سے مانگوان کے دلوں کی۔ سے مانگوان کے دلوں کی۔ سے مانگواس میں زیادہ ستھرائی ہے تمہارے دلوں اودان کے دلوں کی۔

کیونکہ اس طرح تمہاری نظران کے چہرے اور حسن و جمال اور زیعت و آرائش پر نہیں پڑے گہرے اور حسن و جمال اور زیعت و آرائش پر نہیں پڑے گہا ور مفاسد کے درواز بے نہیں تھلیں گے اور مفاسد کے درواز بے نہیں تھلیں گے اور قلوب نایاک جذبات سے مخفوظ رہیں گئے۔

### يرده بهوتو ابيها

چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے آپ کے کسی بچے کو مانگا تو آپ نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ بردھا کر دیا۔ (فتح القدیر)

حالانکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم خاص سے اور عزیزوں کی طرح آپ کے پاس رہتے تھے پھر بھی سیّدہ نے پردہ فر مایا اور سامنے نہ ہو کمیں' اللہ تعالیٰ کے ارشاد من وراء حجاب اور سیّدہ کے مبارک اور پا کیزہ عمل سے یہ معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت اجنبی معلوم ہوا کہ روبرہ ہونا فتنہ کا موجب ہوسکتا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت اجنبی مرد عورتوں سے کوئی چیز وغیرہ لے سکتے ہیں اور گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ اور عورتوں کو بوقت ضرورت ان سے گفتگو کر اس میں بیشرط ہے فرمایا:

رفت ضرورت ان سے گفتگو کرنے کی اجازت ہے مگر اس میں بیشرط ہے فرمایا:

موز تو بات میں ایس نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کھولا کی کرے (احزاب)

Whatsapp: 03139319528

چونکہ عورتوں کی آ واز میں قدرتی طور پر ایک نرمی اور نزاکت و علاوت ہوتی ہے جو اثر کئے بغیر نہیں رہتی اس لئے اللہ تعالی نے عورتوں کو تھم وے دیا کہ غیر مردوں سے جب گفتگو کر وتو نرم و نازک اور شیریں لہجہ اختیار نہ کرو بلکہ اپنی آ واز میں قدر ہے تی اور روکھا بن پیدا کروتا کہ کوئی بد باطن غلط نہی کا شکار ہو کے تم سے کوئی غلط امید نہ وابستہ کرے اہل انصاف سے توقع ہے۔ کہ وہ ان چند سطور کو پڑھ کر پردے کی اہمیت سمجھیں کرے اہل انصاف سے توقع ہے۔ کہ وہ ان چند سطور کو پڑھ کر پردے کی اہمیت سمجھیں کے اور جان لیں گے کہ ہماری عزت و آبر و کا تحفظ اسلامی پردے ہی میں ہے۔ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر یہ وصف جمیل خاص طور پر تھا کہ آپ پردے کی سخت یابند اور شرم و حیا کا مجسم تھیں۔

آپ کا ارشاد ہے کہ عورتوں کے لئے سب سے بہتر بات بیہ ہے کہ وہ نہ کسی غیرمحرم کو دیکھیں اور نہ کوئی غیرمحرم ان کو دیکھے ( کمامر )

آپ فرمایا کرتی تھیں کہ عورتیں بغیر کسی اشد ضرورت کے دوسری عورتوں کو ننگے بدن نہ دیکھا کریں اگر کوئی عورت دوسری عورت کو ننگے بدن دیکھ لے تو اس کے بدن کی ماخت اوراس کے متناسب اعضاء کی تعریف اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے۔ ساخت اوراس کے متناسب اعضاء کی تعریف اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے۔ (سیرت فاطمہ)

### <u>بل صراط پر بھی پردہ</u>

آپ کی شرم و حیا کا لحاظ اور پاس خداوندستار کوبھی ہے چنانچہ حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فر مائے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا پردے میں سے ندا کرے گا کہ اے حشر کے میں بی جع ہونے والو اپنی نگاہیں جھکالو یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر جا کیں چنانچہ آپ ستر ہزار باندیوں کے ساتھ جوحوریں ہوں گی بجلی کی طرح گزر جا کیں گی۔ (ماکم ونزہہٰۃ الجالس)

الله تعالى مسلمان خواتین كوستده رضى الله تعالى عنها كفش قدم بر جلنے اور بردے

م ہزار اُمت بمیر تو بیمری کہ در آغوش شبیرے بگیری (علمداقبال)

کی توفیق عطا فرمائے آئین۔ اگر پندے زدر دیشے پزیری ہے باش پنہاں شوازیں عصر

#### صبرورضا

اوراے محبوب تم صبر کرواور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق نے ہے۔ تو تم صبر و کروجیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ تو تم اچھی طرح صبر و کرو

ادر کافروں کی باتوں پرصبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح حچوڑ دو اور اگر تم صبر کروتو بے شک صبر والوں کوصبر سب سے اچھا ہے۔

صبر کا اجر دنیا میں

إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ . (انفال:٢٠١)

بے شک الله صبر كرف والوں كے ساتھ ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صابروں کو دنیا میں اللہ کی خاص معیت حاصل ہوتی

''اور (اے محبوب) خوشخری سنادو ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کواس کی طرف پھرنا ہے اور بیلوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رجت اور یہی لوگ راہ پر ہیں''۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جولوگ بوقت مصیبت صبر وکمل سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لئے ہے ان پر اللہ تعالی کی صلوٰ ق اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے "اور ہم نے ان میں سے پچھامام بنائے کہ ہمارے تھم سے بناتے جب کہ انہوں نے صبر کیا (اسجر قادر)

Whatsapp: 03139319528

79

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صابروں کو صبر کے بدلے ائمہ ہدایت

"اور امام اس قوم کا جو دبالی گئی ہے اس زمین کے پورب اور پچھم کا وارث کر دیا جس میں ہم نے برکت رکھی اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا بدلہ ان کے صبر کا (الاعراف)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ توم بنی اسرائیل جس کو فرعون نے انتہائی ظلم وستم کرکے کمزور کردیا تھا' میصرف اس کے صبر واستقلال کا بدلہ تھا کہ وہ ملک مصر کی سلطنت و حکومت کی وارث بن گئی۔

الله تعالی فرما تا ہے حسن اخلاق وعوۃ الا الحق ٔ صالح کردار ٔ برائی کی مدافعت اور نیکی وخو بی بید سین ترین صفات

> وَمَا يُلَقَّهَاۤ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواۤ (خُم البحدة: ٣٥) ترجمه: اور بيدولبت نبيس ملتى مگر صابروں كو۔ ترجمه: اور بيدولبت نبيس ملتى مگر صابروں كو۔

### صبر کا اجرآ خرت میں

" مگرجنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کئے ان کے لئے بخشش اور بڑا اجر ہے" (ھود)

ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام ملے گا بدلہ ان کے صبر کا اور وہاں مجرے سے اور سلام کے ساتھ ان کی بیشوائی ہوگی۔ (الفرقان) ان کو ان کا اجر دوبالا دیا جائے بدلہ ان کے صبر کا۔ (انقصص) صابروں کو ان کا اثواب بھر بور دیا جائے ہے گئتی۔ (الزمر)

اور وہ جنہوں نے مبرکیا آپ رت کی رضا چاہنے کو اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیئے ہوئے (رزق میں) سے ہماری راہ میں کچھ خرج کیا چھے اور ظاہر اور برائی کے بدلے ہوئے کرکے ٹالے ہیں انہیں سے لئے پچھلے گھر کا نفع ہے بسنے کے باغ جن میں بدلے بھلائی کرکے ٹالے ہیں انہیں سے لئے پچھلے گھر کا نفع ہے بسنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے اور جو لائق ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولا دمیں اور فرشتے

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

ہردروازے سے ان پر بیہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ سلامتی ہوتم پرتمہادے مبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا (الرعد:٢٣١٢) صابر کی تعریف

الله تعالی قرآن پاک میں اپنے صابر بندوں کی تعریف فرما تا ہے۔
اور اساعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرد وہ سب صبر والے ہے (علیم السلام) (الانبیاء: ۸۵) بینک ہم نے اسے (ابوب علیہ السلام) کوصابر پایا کیا ہی اچھا بندہ ہے۔ (ص: ۳۳)

فرمایا (ابراجیم علیہ السلام) نے میں تجھ کو ذرئے کرتا ہوں اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے ابا جان! کیجئے جس بات کا آپ کو تھم ہوتا ہے۔ اللہ تخوالی نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ (الطافات: ۱۰۲)

ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپی میں صبر اور مہر بانی کی وصیتیں کیں یہ دائنی طرف والے لوگ ہیں (بڑے نفیش والے) فتم ہے ذمانہ محبوب کی بے شک انسان گھائے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اجھے عمل کے اور آپی میں ایک دوسر نے کو تن کی تاکید کی اور ایک دوسر نے کو صبر کی وصیت کی۔

افر بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو بیضرور ہمت کے کام ہیں۔

امبر کی تعریف

خواص نے فرمایا ہے کہ صبر کتاب وسنت کے احکام پر اللہ تعالی کے ساتھ ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ (غنیة الطالبین)

اور حضرت جنید رحمة الله علیه سے کسی نے صبر کے متعلق بوجیما تو فرمایا خلاف طبع کروی چیز کو بی جانا صبر ہے (غنینة)

اور کہا گیا ہے کہ صبر مصیبت کو بحسن اوب برداشت کرنے کا نام ہے (غیریہ) اور کہا گیا ہے کہ شکایت نہ کرنے کا نام صبر ہے (غیریہ) خاتون جنت سید فاطمۃ الز ہرارضی اللہ تعالی عنہا صبر شکر زہد و تقوی کا حکم و حیا اور صبر و رضا کا پیکر خیس نبی کریم علیہ الحقیۃ والتسلیم کا جزو بدن اور آپ کے ساتھ خاص نبیت و محبت ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں آپ کا جسمانی و روحانی وَرَدُ خیس۔ چنا نچہ آپ نے نہایت تنگی و تکلیف میں صبر و استقلال سے وقت گزارا اور ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر اوا کرتی رہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ہے ہی سے کہ آپ کہ ہونے والی شہاوت کا شہرہ ہو چکا تھا اور یہ بھی سب کومعلوم ہوگیا تھا کہ آپ کا مشہد کر بلا ہے جیسا کہ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی شہاوت کی خبریں دے دی تھیں کہ میرا یہ بیٹا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرز مین عراق پر جس کو کر بلا کہیں گے میری اُمت کے ہاتھوں شہید ہوگا۔ چنا نچ حضرت ابن عباس رضی جس کو کر بلا کہیں گے میری اُمت کے ہاتھوں شہید ہوگا۔ چنا نچ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ افر ماتے ہیں کہ ہمیں کوئی شک باقی نہ رہا تھا اور اہل بیت بالا تفاق جانے سے کے حسین بن علی طف یعنی کر بلا میں شہید ہول گے۔ (المعدد کرکے حاکم ن ۱۲۵۹۳)

باوجود اس کے سیّدہ نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض نہ کی کہ ابا جان! آپ اللہ کے بیارے رسول ہیں اور آپ کی رحمت سے تمام عالم فیض یاب ہے اور آپ کی دعا متجاب ہے میرے اس لاڈلے حسین کے لئے دعا فرما دیجئے کہ یہ اس جانگاہ حادثے سے محفوظ رہ کر امن وسلامتی میں رہے اور اس کے دیمن تباہ و برباد ہو جانگیں اور نہ ہی خود بھی دعا کی بلکہ نہایت استقلال سے صبر ورضا کا دامن تھا ہے رہیں اور کوئی ایبالفظ تک زبان سے نہ نکالا جس سے صبر ورضا کے خلاف ہوآتی ۔ اندازہ سیجے اور کوئی ایبالفظ تک زبان سے نہ نکالا جس سے صبر ورضا کے خلاف ہوآتی ۔ اندازہ سیجے سیّدہ جب اس وقت کا تصور کرتی ہوں گی تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی گر اللہ کی رضا پر راضی رہ کر اپنے اس آتھوں کے نور کو زمین کر بلا پر خون بہانے اور راہ خدا میں مضا پر راضی رہ کر اپنے اس آتھوں کے نور کو زمین کر بلا پر خون بہانے اور راہ خدا میں گلاکٹا کے لئے سینے سے لگا کر پالا اور جوان کیا۔ نیز تھی و تکلیف میں صبر وتخل کے ساتھ ذندگی کے ایام گزارے اور بھی شکوہ و شکایت نہ کی۔

وفات شریف کی خبر

ام المونيين حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتي بين كذنبي كريم صلى الله

تعالی علیہ وسلم بیار ہوئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں۔ آپ نے ان کو دیکھا تو فرمایا مرحبا میری بیٹی! اور پیار و محبت کے ساتھ اینے ساتھ کر کے آہتہ آ ہستہ ان سے چھ باتیں کیں۔جن سے سیدہ زار زار رونے لگیں جب آب نے ان کے حزن و ملال کو دیکھا تو پھر آ ہستہ آ ہستہ ان سے باتیں کیں جن سے وہ سکرائیں فرماتی میں میں نے سیدہ سے یو جھا کہ نبی کریم علیہ التحیة والتسلیم نے تم سے کیا گفتگو فرمائی ہے جس سے پہلےتم روئین اور پھرمسکرائیں سیدہ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راز کو افتا کرنا پیندنہیں کرتی۔ جب نبی کریم علیہ التحیة واسلیم کی وفات شریف ہوگئ تو میں نے سیدہ سے کہا کہ میں تہمیں قتم دیتی ہوں اور اس فق کا واسطہ دیتی ہوں جومیراتم پر ہے جھے ضرور اس راز سے آگاہ کروجوحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم پر ظاہر فرمایا تھاسیدہ نے فرمایا اب اس راز کو ظاہر کرنے میں کوئی مضا کفتہیں ہے بات بيه ہے كه مجھے بيلى مرتبه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا تھا كه اے فاطمه! میری وفات کا وفت آ گیا ہے اور میں تمہے جدا ہونے والا ہوں پس تو اللہ سے ڈرتی اور صبر کرتی رہ بیان کر میں رونے لکی تھی اور جب آب نے مجھ کو زیادہ ممکنن و یکھا تو دوسری مرتبہ فرمایا تھا۔ کیا تو اس پرراضی ہیں ہے کہ تو سارے جہان کی جنت کی عورتوں کی سردار بے؟ نیز فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے تو ہی ملے گی بیہ سن كرمين خوش موكئ اور منت كلى \_ (مشكوة المعدرك)

وفات مصطفي صلى التدعليه وسلم

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف سے اگر چہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کو بہت صدمہ تھا گرجس قدر صدمہ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہنچا وہ بیان سے باہر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت رویا کرتی تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔ جسر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو:

فاطمہ یوں کہتی تھیں آہ میرے اباجان! اپنے ربّ کو پیارے ہو سکتے ہائے میرے ابا جان! اب خلد کے باغات میں ان کا ٹھکانہ ہو گیا۔ ان کا اکرام کرے گا جب آپ ωr

اس کے پاس پہنچیں۔ رب تعالی اور اس کے دُسُل ان پرسلام کریں گے جب آب ان سے ملیں گے۔ (المعدرک للحائم ج۱۱۳/۳)

المتحصول ميل مثى

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فن کر دیا گیا تو سیّدہ نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم سے کہا کہ تمہارے ہاتھوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرمٹی ڈالنا کیسے گوارا کرلیا؟ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم رونے لگے اور فرمایا کفند برالی کے آگے کوئی چارہ نہیں۔

پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قبر شریف پر آئٹیں اور قبر اقدس کی خاک پاک ایک مٹی اپنی آئکھوں پر رکھی اور بہت روئیں اور بیشعر پڑھا۔

جس کواحمہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے مزار کی خوشبودارمٹی ملے اسے زمانہ بھر کی خوشبودارمٹی ملے اسے زمانہ بھر کی خوشبو کیس پند نہ آئیں گی آپ کی وفات کے بعد جو سخت مصیبتیں جھے پر آئی ہیں اگر وہ دنوں پر آجا تیں تو وہ راتیں ہو جاتے۔

(زرقاني على المواهب ج١٩٣١٨ و مدارج النوت ج٢/٢٣١)

جب دوسرى مرتبه زيارت كوتشريف لائيس تو فرمايا:

جس وفت شوق ملاقات شدت کی صورت اختیار کرجاتا ہے تو روتے ہوئے آپ کی قبر کی زیارت کرنے آجاتی ہوں اور شکوہ کرتی ہول' جب دیکھتی ہوں کہ آپ جواب نہیں دیتے۔

اے قبرانور میں آ رام فرمانے والے میری گریہ و زاری دیکھئے ان تمام مصائب میں آپ کی یاد ہی میراسکون قلب ہے۔

اگرچہ آپ بظاہر خاک قبر میں مجھ سے غائب ہیں مگر میرے قلب حزیں سے نائر بہیں ہیں۔

بداشعارا بن بی نے فرمائے ہیں:

میری جان درد وغم اور رنج والم میں گھر گئی ہے اے کاش! بیہ جان درد وغم کے

ساتھ ہی نکل جاتی۔

آب کے بعد جینے میں کوئی بہتری نہیں ہے اور میں نہیں روقی اس خوف ہے کہ کہ کہ کہ میں میری حیات کمی نہ ہوجائے۔(مدارج الدوہ ج ۲۳۳/۱۳)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات اور جدائی کے صدیے میں آپ اس قدر غملین تھیں کہ آپ اس قدر مملین تھیں کہ آپ کے رہنے وغم اور گریہ وزاری سے دوسرے لوگ بھی متاثر تھے چنانچہ ہندہ بنت اثاثہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات پر جومر ثیہ لکھا اس میں بیا شعار بھی ہیں۔

اے فاطمہ! ال وفات پانے والے کے صدیے میں تیرے گریہ نے میرے بال سفید کردیئے اور مجھ کوخفیف کر دیا ہے۔

اے فاطمہ! صبر کر بے شک تیری معیت نے تہامہ ونجد کے لوگوں کو غمز دہ کررکھا

اور خشکی و تری والے سب اس میں تثریک ہیں اس مصیبت نے کسی کو تنہا نہیں حصیبت نے کسی کو تنہا نہیں حصور ا۔ (طبقات ابن سعد)

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹن نے آپ کی وفات کے صدمے میں کھانا پینا جھوڑ دیا تھا (ارج) چنانچہ امام سفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بین کہ ایک رات سیدہ کو آپ کی اونٹنی' عصہا''ملی۔

تو ال نے کہا اف رسول اللہ کی بیٹی جھے پی بلام ہو۔ کیا آپ اپ باپ کو کہ بی بیغام دینا جاہتی ہیں کیونکہ میں ان کے پاس جارہی ہوں تو سیّدہ بین کررونے لکیں اور اونڈی نے اپنا سرسیّدہ کی گود میں رکھا ادر اسی وقت مرگی تو اس کو کفن دے کر وفن کر دیا گیا۔ تین روز کے بعد قرکھود کر دیکھا تو وہ قبر میں بالکل نہیں تھی۔ معزبت ابوجعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ:

میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیّرہ فاطمہ کو بہتے ہوئے ہنتے ہوئے ہوئے ہوئے گیا تھا ہوئے ہیں دن آب کی بیاری کاضعف انہا کو بینے گیا تھا ہوئے ہیں دن آب کی بیاری کاضعف انہا کو بینے گیا تھا

اورسیّرہ آپ کے بعدصرف جھے ماہ زندہ رہیں۔ (حلیۃ الاّلیاءج۳/۲) ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّد تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ:

کہ فاطمہ نے رسول الد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چھ ماہ بعد وفات بائی اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کورات کے وقت ون کیا۔ (صلیة الادلیاءج ۱۳۳۲)

الغرض! آپ نے چھ ماہ اپنے والد ماجد کی جدائی میں رو رو کر بڑی مشکل سے گزار ناقال کے روز آپ نے مبالغہ سے خسل فر مایا اور پاکیزہ کپڑے پہن کر نماز اوا فرمائی اور بعد ازاں اپنا داہنا ہاتھ رخسار کے بنچ رکھ کر قبلہ رو لیٹ گئیں اور فرمایا: میں اپنی جان خدا تعالی کے سپرد کرتی ہوں۔ چنانچہ ارمضان المبارک ااھ شب سہ شنبہ کو ججروفراق اور در دوغم کی مخص مزلوں سے گزر کڑید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جگر گوشہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جاملا۔ وفات کے وقت آپ کی عزا ختلا ف روایات تقریباً بائیس سال تھی۔

اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَّيْهِ رَاجِعُونَ .

آب کی وفات پر حضرت علی کرم الله وجهه نے بیا شعار کے:

"جہاں کہیں تھی دو دوست ہیں آخران میں جدائی ہوگی اور تمام تصیبتیں جدائی کی " تصیبت اور فراق کے صدے ہے کم ہیں تی

مع حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد فاطمہ کا مجھے سے جدا ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ کوئی پارا دوست ہمیشہ ساتھ نہیں رہ سکتا ہے (الستدرک عائم جسم ۱۴۳/۳)

آب کی وفات شریف سے حسنین کریمین مصرت زینب و حضرت اُم کلثوم رضی اللّٰدتعالیٰ عنبیم اجمعین کو بے حدصد مہ ہوا۔

شیر فیدا مولائے مشکل کشا حیدر کرار حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شیر فیدا مولائے مشکل کشا حیدر کرار حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شجاعت و بہادری عرب وجم میں ضرب الشل ہوگئ تھی جن کو بڑی سے بڑی تکلیف بھی افسردہ دل شکستہ نہیں بنا سکتی تھی۔ اس نا قابل برداشت صدے سے ان کا جگر بھی پارہ یارہ ہوگیا۔

## تجهيز وتكفين

حضرت أم جعفررض الله تعالی عنها فرماتی بین که سیده فاطمة الز برارضی الله تعالی عنها عنها نے حضرت اساء بنت عمیس (زوجه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه) سے فرمایا اے اساء آج کل جس طرح عورتوں کا جنازہ لے کر نجاتے بین مجھے یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ فنش کے اوپر صرف ایک جا در ڈال دیتے بیں جس سے پوری طرح پردہ نہیں ہوتا کہ جسامت وغیرہ نظر آئی رہتی ہے حضرت اساء نے فرمایا:

اے بنت رسول اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا تھا وہ آپ کو کرکے دکھاتی ہوں۔ انہوں نے تازہ شاخیں لیس اور ان کو چار پائی پر کمان کی طرح لگا کر اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ نے دیکھ کر فرمایا یہ تو بہت ہی حسین وجمیل طریقہ ہے اس سے مرد وعورت کے جنازے کی پہچان بھی ہو جاتی ہے جب میں وفات پاؤں تو میرا جنازہ بھی اسی طرح بنانا) اور تم اور علی دونوں مل کر جھے عسل دینا اور کسی کو شامل نہ کرنا پس جب سیّدہ کی وفات ہوئی تو حضرت اساء اور حضرت علی نے ان کونسل شامل نہ کرنا پس جب سیّدہ کی وفات ہوئی تو حضرت اساء اور حضرت علی نے ان کونسل دیا آپ کی اس وصیت کے مطابق آپ کو حضرت علی اور حضرت اساء زو جہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عسل دیا اور اسی طرح آپ کی چار پائی پر دو رویہ تازہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عسل دیا اور اسی طرح آپ کی چار پائی پر دو رویہ تازہ شاخیں لگا کراوپر کپڑا ڈال دیا گیا۔

نماز جنازه کس نے پڑھائی؟

اس میں تین قول ہیں ایک بید کہ خود حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عندنے پڑھائی وہرا بید کہ حضرت عباس بن عبدالمطلب نے پڑھائی 'اور تیسرا بید کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کے کہنے پر حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ تعالیٰ عند نے پڑھائی۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات سیّدہ کی اطلاع نہ دی اس وجہ سے وہ نماز جنازہ میں شریک نہ ہوسکے اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اطلاع نہ دینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہی نہ ہوئی ہو۔ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہی نہ ہوئی ہو۔ یہ

نامکن ہے کہ بنت رسول اللہ جھزت فاطمۃ الزہراکی وفات ہوئی ہو اور امیر المونین فلیفہ وقت کو خبر نہ ہواور پھر جب کہ سیّدہ کوشل دینے اور ان کے جنازے کو تیار کرنے والی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محر مہ حضرت اُساء بنت عمیس ہوں۔ جولوگ یہ فابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیّدہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بوجہ فدک کے ناراضی تھی اور اس ناراضی کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی ہوئی ان لوگوں کا افتراء ہے جن لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کا بغض ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کوئی ناراضی نہیں تھی (جیسا کہ آئندہ سطور میں آئے گا) اور وہ نماز جنازہ میں فرمیان کوئی ناراضی نہیں تھی (جیسا کہ آئندہ سطور میں آئے گا) اور وہ نماز جنازہ میں مردی ہے۔ نے فرمائی چنانچہ طبقات ابن سعد جلد ہشتم صفحہ ۲۹ میں دو سندوں سے مردی ہے۔ خضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خفرت ابو بکر صدی اور جازہ براہ حائی اور جارتی ہوں کہیں۔

مشہورمورخ علامہ ابن کثیر نے روایت نقل کی:

كه حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه نے سيّدہ فاطمه رضى الله تعالى عنها كى نماز جنازہ پڑھائى اور جار تكبريں كہيں۔ (البدايه دالنہايہ جاراہ)

اور نهج البلاغه کی شرح ابن الی الحدید کی جلد چہارم صفحه ۱۰۰ میں صاف روایات موجود :

کہ بلاشبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ علیہا السلام کی نماز جنازہ پڑھائی اور جارتکبریں کہیں۔

سید انتقاین حضرت مولانا شاه عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فضل الخطاب کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جضرت عثمان حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حضرت فرت فرت وزیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ جضرت اور جب جنازہ دکھایا گیا تا کہ نماز پڑھی زیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ م حاضر ہوئے اور جب جنازہ دکھایا گیا تا کہ نماز پڑھی

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

جائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا آ گے آؤ اور نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ آپ کے ہوتے ہوئے میں آگے آؤ کُلُ حضرت ابو بکر آ گے گئے اور آگے آؤ کُلُ حضرت ابو بکر آ گے گئے اور نماز جنازہ پڑھائی اور چار تکبریں کہیں علامہ امام علاؤ الدین ابی بکر بن مسعود الکاشانی افر جنازہ حضرت اللہ علیہ فرماتے ہیں مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور چارتکبریں کہیں۔

علامہ عبدالرحمٰن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سیّدہ کی وفات ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی کے امر ہے ان کی نماز جنازہ پڑھائی (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) (مزہۃ الجالس ج ۱۷۲۲)

ان روایتوں سے صراحۃ معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عقد نے سیّدہ فاطمۃ الزہرائے جنازے میں شمولیت فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے امامت فرمائی۔

علامدابن عابدين شأمي رحمة الله عليه فرمات بين

مروی ہے کہ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنہ نے سعید بن عاص والی مدینہ کونمازہ جنازہ کے لئے آگے کیا اور فرمایا اگریہ سنت نہ ہوتی کہ خلیفہ وفت ہی نماز پڑھائے تو میں تہہیں ہرگز آگے نہ کرتا۔

سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تغالی عنہ کے اس ارشادگرامی سے معلوم ہوا کہ خلفاء راشدین کے زمانے میں سنت کی تھی کہ غلیفہ وفت ہی نماز پڑھایا کرتا تھا کہذا بلاشبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تغالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرارضی اللہ تغالی عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی کیونکہ وہ کی اس وقت خلیفہ برش تھے (المحمد للله دب العالمین) نماز جنازہ کے بعد آپ کو جنت القیع میں وفن کر دیا گیا (مضی اللہ تغالی عنہا)۔

مسكله فدك

مينه مينه اسلام بهائيواوراسلام بهنو إسيرت سيده فاطمه رضى الندنتالي عنها مي

Whatsapp: 03139319528

یہ سوال ضرور آنا جا ہے تھا اور اس کا جواب بھی مفصل ہونا چاہئے تھا ہیں نے الحمد عزوج ل سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہت سی کتب کا مطالعہ کیا گر ہر ایک کتاب ہیں اس اہم مسئلہ پر گفتگونہیں کی گئی کسی نے تو اس مسئلہ کو چھیڑا تک نہیں اور اگر کسی نے کھی لکھا تو وہ بھی اس قدر اختصار کے ساتھ کہ مسئلہ کی سجھہ ہی قاری کو نہ آئی مسئلہ باغ فذک والا جو تقریباً ہر رافضی کی زبان پر رہتا ہے اور اکثر رافضی لوگ ہے کہتے رہتے ہیں کہ حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باغ فدک حضرت فاطمہ زبرارضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تھا جے حضرت صدیق اکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بان ور خلافت میں غصب کرایا اور حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے فاطمہ کوستایا اس نے مجھ کوستایا تو حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے فاطمہ کوستایا اس نے مجھ کوستایا تو اس حدیث شریف کی روشنی میں حضرت صدیق اکررضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حال ہے؟

فدک کیا ہے؟

محترم قارئین کرام؟ مسئلہ فدک بے حداہم مسئلہ ہے اور اس میں رافضی لوگ غلطی پر ہیں۔ انشاء اللہ عزوجل اس مسئلے پر سیر حاصل بات کی جائے گی میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے بیضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے فدک کیا ہے بیہ سمجھا دوں تو آئے سب سے پہلے بیہ سمجھتے ہیں کہ فدک ہے۔

قاموں کیان العرب مصباح اللغات اور جی بخاری میں ہے کہ فدک ایک گاؤں ہے جوامفافات خیبر میں خیبر سے ایک منزل اور مدینہ منورہ سے دویا تین منزل کے فاصلے پر ہے جہال مجوروں کے درخت اور پانی کے بہت سے چشے تھے اور ان کی تنجیر کے متعلق فتح الباری '' فتوح البلان' تاریخ طبری اور تاریخ کامل ابن اثیر میں ہے کہ جب کے متعلق فتح الباری '' فتوح البلان' تاریخ طبری اور تاریخ کامل ابن اثیر میں ہے کہ جب کے جبری میں خیبر فتح ہوگیا تو باقی ماندہ لوگ قلعہ بند ہو گئے اور جب ان پر محاصر سے جب کے جبری میں خیبر فتح ہوگیا تو باقی ماندہ لوگ قلعہ بند ہو گئے در جب ان پر محاصر کی کئی زیادہ ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہان کا خون معاف کردیا جائے اور آئیس خیبر سے چلے جانے کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی میہ عرض قبول فرمائی خیبر سے نکل کر انہوں نے عرض کیا گذائر آ ہے جمیں خیبر ہی میں رہنے دیں تو ہم خیبر کی پیداوار سے نصف آ ہے کی خدمت

میں پیش کردیا کریں گے۔ اور نصف بطور اجرت خود لے لیا کریں گے نیز باوجود اس کے آپ کو ہر وقت اختیار ہوگا کہ جب چاہیں ہمیں خیبر سے نکال دیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول فرمالیا جب آپ خیبر سے واپس ہوئے تو آپ نے محیصہ بن معود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواہل فدک کے پاس تبلیغ کے لئے بھیجا۔ فدک کے باشندے یہودی تھا انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صلح کا پیتام بھیجا اور اہل خیبر کی طرح فدک کی پیتام بھیجا اور اہل خیبر کی طرح فدک کی پیداوار سے نصف و سینے کی درخواست کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منظور فر مایا اس پیداوار سے نصف و سینے کی درخواست کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منظور فر مایا اس طرح خیبر اور فدک اسلام کے قبضے میں آئے خیبر لڑائی کے ذریعے سے اور فدک بغیر لڑائی کے ماتھ طرح خیبر اور فدک اسلام کے قبضے میں آئے خیبر لڑائی کے دریعے سے اور فدک بغیر ہوا کہ فک اور اس کی آ مدنی مال فئے ہے اور مال ہوتے آئے اسے فئے کہتے ہیں معلوم ہوا کہ فک اور اس کی آ مدنی مال فئے ہے اور مال فئے اسے اور قرآن شریف نے صاف اور واضح بیان فرمایا: ارشاد ہوتا ہے:

مَ آ اَفَ آ َ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهُلِ الْقُرى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى السَّبِيْلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً الْفُرْرِ السَّبِيْلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً الْفُرْرِ السَّبِيْلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً الْفُرْرِ السَّبِيْلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً الْمُنْ الْاَغْنِيَاءِ مِنكُمْ طُومَا اللهُ عَنهُ الرَّسُولُ فَخُدُولُهُ وَمَا نَهِ كُمْ عَنهُ فَانَتَهُوا اللهُ عَنهُ النَّهُ اللهُ اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ فَانَتَهُوا اللهُ عَرْبُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ الْعَقَابِ ٥ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهاجِرِيْنَ اللهِ اللهِ مُن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ الْوَلِيمُ يَبْتَعُونَ فَضَالَاقِنَ اللهِ وَرَسُولُهُ الْوَلَيْكُ هُمُ الطّيوقُونَ ٥ وَاللهِ مَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ مَن اللهُ وَرَسُولُهُ الْوَلَيْكُ هُمُ الطّيوقُونَ ٥ وَاللهُ وَرَسُولُهُ الْوَلَيْكُ هُمُ الطّيوقُونَ ٥ وَاللهِ مَن اللهُ وَرَسُولُهُ الْوَلَيْكُ هُمُ الطّيوقُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ الْمُؤْلِكُ هُمُ الطّيومُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ الْمُؤْلِكُ هُمُ الطّيومُ الطّيومُ اللهُ المُؤلِدَ هُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(سورة الحشر: ۸٬۷)

ترجمہ کنزالا بمان "جوغنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کوشہر والوں سے وہ اللہ اور رسول کی ہے اور رشتہ داروں اور بیبیوں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے کہ تمہارے اغنیا کا مال نہ ہو جائے اور جو میجھ تمہیں رسول عطا فرما ئیں وہ لواور جس سے منع فرما ئیں بازرہو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لئے جو اپنے اللہ کا عذاب سخت ہے ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لئے جو اپنے

محمروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کافضل اور اس کی رضا جا ہتے اور اللہ ورسول کی مدد کرتے وہی سیج ہیں؟۔

اس آیت مبارکہ ہے صاف طور پر ثابت ہوا کہ مال فئے جو بغیرلڑائی وغیرہ کے ہاتھ آیا تھا وہ کسی کی خاص ذاتی ملکیت نہیں تھا بلکہ اس کے حقدار رسول اور قرابت داران رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ وہ تمام مسلمان تنصے جوفقراء ومساکین اور مختاج وغيره تنصيدا يكمسلمدامر ہے كه اگركوئى بادشاه يا نبى يا امام يا اميراينے اقتدار واثر اور قوت وطافت ہے کوئی جائیداد وغیرہ وحمن سے لڑ کریا بغیرلڑے صلح سے حاصل کرے تو وه اس کی ذاتی ملکیت تہیں ہو جاتی اور نداس کو بیا ختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کواپنی اولا د کی ملکیت میں وے وے بلکہ اس کو اپنی زندگی میں صرف حاکمانہ تصرف اور اختیار ٔ حاصل ہوتا ہے کہ وہ قانون کے مطابق اس کوصرف کرے اور نہ ہی اس کی وفات کے بعداس میں وراثت جاری ہوگی کہ بطور ورنداس کے ورثاء میں تقسیم کر دی جائے جب بی ثابت ہو گیا کہ بیرجائیداد آپ کی ذاتی ملکیت نہیں تھی کیونکہ ذاتی ملکیت تو وہ ہوتی ہے جو وراثة ہے یا اینے کمائے ہوئے مال سے خریذی ہو یہاں دونوں با تنہ نہیں ہیں پھر آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ آ ب اس جائيدادكوجس مين غريب اورمحتاج مسلمانون كاحق تقاوه صزف سيده فاطمه رضي الثدنعالي عنہا کو ہبہ کرکے ان کی ملکیت قرار دے دیتے اس سے تو پھر لازم آتا ہے کہ آ سے صلی التد تعالی علیہ وسلم نے غریبوں اور مختاجوں کاحق مار کرسیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا اور الله عزوجل کے ارشاد کی بروانہ کی (نعوذ بالله من ذالك) کوئی مسلمان ایسا تصور مجھی نہیں کر سکتا جس سے آپ کی ذات پر ایک بدنما دھیا آتا ہو ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم بحثیت ایک امین اور خازن کے اس برمتولیا نه قبضه رکھتے يتضاور اللد تعالى شيحكم كے مطابق اس كوصرف فرماتے تنصاور پھر ہرسال جس قدرغلہ اور شمرات وغیرہ فدک سے آتے تھے ان کی مالیت بھی اس قدر نہ تھی جومسلمانوں کو فكرمعاش مستنفل كرديتي چنانج حضور صلى الله تعالى عليه وسلم اس ميس بيه اليه ابل و

عیال کی معمولی ضرورتوں کے مطابق الگ کرکے باقی مستحق مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا کرتے ہے اور باوجوداس کے عہد رسالت میں مسلمانوں کی جو مالی حالت تھی وہ سب کرتے ہے اور باوجوداس کے عہد رسالت میں مسلمانوں کی جو مالی حالت تھی وہ سب کرتے ہے اور باع فدک کیا ہے؟ پرعیال ہے کہان کے نزدیک باغ فدک کیا ہے؟ چنانچہ

# باغ فدك كيا ہے؟ شيعوں كى زبانى

ان كے متند ومعتبر علامه باقر مجلسي ' بمحار الانوار' میں حضرت امام جعفر صادق رضی التدنعالي عنه سے روایت كرتے ہیں كه ایك دن رسول مقبول صلى التدنعالی عليه وسلم سيده معصومه حضرت فاطمة الزهرا رضي الله تعالى عنها كے گھر ميں تشريف فرما يتھے كه جرئيل امين آئے اور آ كركہا اے محمصلى الله تعالى عليه وسلم اللو! الله تعالى نے محط كو كلم ويا ہے كم ميں اينے يرول سے آپ كے لئے فدك كى حد بندى كر دول چنانچ حضور صلى اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ ہو لئے تھوڑی دروے بعد واپس آئے تو خاتون جنت کے یو چھنے پر فرمایا کہ جرئیل نے میرے لئے ایسے پروں سے فدک کی حد بند کر دی ہے اس روایت میں نیہیں بتایا گیا کہ فدک کے مقررہ حدود کیا تھے اور وہ کس غرض ہے قائم کئے کئے تھے لیکن دوسری روایت میں جو اس کتاب میں علامہ صاحب نے تقل فرمائی ہے فدک کی حدود کا بھی بیان ہے چنانچہ وہ یوں ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت امام موی کاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی مرتبہ عرض کیا کہ آپ فدک لے بیجے لیکن آپ ابرابرانكاركرت رب تخرجب خليفه نے زيادہ اصرار كياتو آپ نے فرمايا كه ميں فدك اس وفت تک نہ لول گا جب تک کہ وہ مع حدود کے مجھے نہ دیا جائے خلیفہ صاحب نے مع صدود کے فدک دینے کی فتم کھائی اور حدود دریافت کئے امام صاحب نے فرمایا اس کی پہلی حد' عدن 'ہے دوسری حد' سمرقند' ہے بیان کر خلیفہ صباحب کا چیرہ متغیر ہو گیا پھرامام صاحب نے فرمایا اس کی تیب می حد افریقا اور چوتھی کنارہ سمندر ہے جو آرمیدیا ے ملا ہوا ہے خلیفہ نے نہا سر اللہ علیہ نے ہمارے لئے تو سیحے بھی نہیں چھوڑا۔ امام صاحب نے فرمایا اس کئے تو میں نے کہا تھا کہ صدود من کرتم سیجھ بھی نہ دو سے اور اس

میں ایک روایت اور بھی ہے جونفس مضمون کے لحاظ سے مختلف نہیں گراس کے حدود میں اختلاف واقع ہوا ہے چنانچہ اس میں پہلی حد عربیش مصر دوسری حدود منہ الجندل تیسری احداور چوتھی سمندر بیان کی گئی ہے جسے سن کر خلیفہ صاحب نے کہا بیاتو ساری دنیا ہے تو امام صاحب نے کہا بیاتو ساری دنیا ہو بغیر امام صاحب نے فرمایا کہ بیسب یہودیوں کے قبضے میں تھی اللہ عزوجل نے اس کو بغیر جنگ وجدال کے فئے کیا اور تھم دیا کہ بیسب اپنی بیٹی فاطمہ کو دے دو۔

یہ بات بھی افسوسناک ہے کہ ان کے ہاں کوئی اور روایت موجود نہیں ورنہ عجب نہ تھا کہ ہندوستان اور دیگر بلا داسلامیہ جومسلمانوں نے بعد میں فتح کئے ضرور فدک کے حکم میں آ جاتے بہرصورت ان روایات سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ سلطنت اسلامی کا مختر نام '' فدک' ہے جے فدا نے بغیر جنگ وجدال اپنے پیغیر کے لئے فئے کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ یہ سب کا سب سیّدہ کے حوالے کر دو اہل علم وہم کے نزدیک ان روایات کی جو وقعت ہوسکتی ہے وہ ظاہر ہے مردست ان کے متعلق سوائے اس کے کہ بریں عقل و دانش بیایدگریست اور کیا کہا جائے؟

## وراثت انبياء عليهم السلام

میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو اوراسلامی بہنو! انبیائے کرام علیہم السلام کی وراثت کیا ہے؟ اور کیا ان کا چھوڑا ہوا مال ان کے ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے یانہیں؟ اس کا جواب بہلے شیعہ مذہب کی معتبر کتاب اصول کافی، کی دوجیح روایتوں سے پیش کیا جاتا ہے۔ امام الامہ حضرت جعفرصادق رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں۔

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَقَهُ الْانْبِيَاءِ وَذَاكَ آنَّ الْانْبِيَاءَ لَمْ يُوَادِرُهَمَّا وَلاَ دِيْنَالاً وَإِنْسَمَا اَوْرِثُوا آحَادِيْتَ مِنْ اَحَادِيْتِهِمْ فَمَنْ اَحَدَ بِشَىءً مِنْ اَخَذَ بِشَىءً مِّنْهَا فَقَدُ اَخَذَ حَظًا وَافِرًا . (اصول كانى مع شرح صانى صفي ١٢٠٨٣)

ترجمہ: بلاشبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اس کئے کہ انبیائے کرام اپنی وراثت میں وراثت میں وراثت ہے مام و دینارنہیں جھوڑا کرتے بلکہ ان کی وراثت ہے ملم و محکمت کی باتیں ہی جوخص ان کی علمی باتوں میں سے پھو حصہ لیتا ہے وہ

بہت بڑا حصہ لیتا ہے۔

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیواوراسلامی بہنو! ان دونوں روایتوں سے ثابت ہوا کہ انبیاء کی وراثت علم ہے مال نہیں۔

### وراثت انبیاء کتب اہل سنت سے

امیرالمونین حضرت سیّدنا ابو بکررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں۔ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانُورَتْ مَا تَوَكِّنَا صَدَقَةً . (بخاری دسلم معکوة ص ۵۰)

ترجمہ: رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم نبیوں کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو پچھ ہم چھوڑ جا ہیں وہ صدقہ ہے۔

دارث نہیں ہوتا جو پچھ ہم چھوڑ جا ہیں وہ صدقہ ہے۔

نیز حصرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں۔

اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِى دِيْنَارًا مَّا تَرَكُتُ بَعُدَ نَفُقَةِ نِسَآئِنَى وَ مَوْنَةِ عَامِلِنَى فَهُوَ صَدَقَةً۔

ترکُتُ بَعُدَ نَفُقَةِ نِسَآئِنَى وَ مَوْنَةِ عَامِلِنَى فَهُو صَدَقَةً۔

(بخاری وسلم مفکلوة ص٥٥٠) ترجمه کهرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا (میری وفات سے بعد

Whatsapp: 03139319528

میرے وارث دینار وغیرہ (بطور ورثہ) تقلیم نہ کریں گے اور جو پچھ میں چھوڑوں گا وہ میری بیویوں کے مصارف اور عامل کی اجرت کے بعد صدقہ موگا۔

حضرت عمروبن حارث رضى اللد تعالى عنه فرمات بين كه

مَا تَوكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَلَا عَرْهُمًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهُمًا وَسَلاَحَةً وَلاَ عَبْدًا وَلاَ امَةً إِلّا بَعَلَةَ الْبَيْضَا الَّيِي كَانَ يَرُكُبُهَا وَسَلاَحَةً وَارْضًا جَعَلَهَا لِابُنِ السَّبِيلُ صَدَقَةً . (بَنَارَى شريف)

ترجمہ: رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درہم و دینار اور غلام اور لونڈی کچھ نہ بوڑ اسوائے ایک سفید خچر کے جس پر آپ سواری فرماتے اور چندہ تھیار اور کچھ زمین ناسب کومسافروں کے لئے معدقہ کر گئے۔

ام المونين حفرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتى بيلانَّ اَزُوَاجَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُقِيّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوقِيّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَدُنَ اَنْ يَبَعَثْنَ عُثْمَانَ إلى آبِى بَكُرٍ يَسْئَلُنَهُ مِيْرَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَهُ تَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَهُ تَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَهُ تَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فُورَتُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَة \_ ( بَنَارِي وَسُلُم )

ترجمہ: کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے ارادہ کیا کہ حضرت عثان کو حضرت ابو بکر کے پاس بھیج کر میراث کا مطالبہ کریں اُم المومنین فرماتی ہیں میں نے کہا کیا تم کومعلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو بچوہم چھوڑ کر جا کیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔

#### اب تو بهث دهرمی جھوڑ دو

جیٹے بیٹھے میٹھے اسلامی بھائیواوراسلامی بہنو! فریقین کی ان روایات سے ثابت ہوا کہ جہنے انبیائے کرام کی ورا استعلم اوران کے وارث علماء ہوئے ہیں اور باقی جو کھے وہ چھوڑ

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

جائیں وہ شل صدقہ کے ہے جب بیٹابت ہوگیا کہ انبیائے کرام کا ورشان کی اولاد
میں تقسیم نہیں ہوتا کیونکہ ان کا ورشام ہوتا ہے اور علاوہ ازیں جو پھے ہوتا ہے وہ صدقہ
ہوتا ہے تو پھر بیکنا کہ حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیّدہ فاطمۃ الزہرارضی
اللہ تعالیٰ عنہا کا حق غصب کیا اور باغ فدک جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراخت
سے ان کے جصے میں آیا تھا وہ نہ دیا کس قدر زیادتی اور بے خبر ہونے کی دلیل ہے یہ
سب پچھ جانے کے باوجود انبیائے کرام کی میراث درہم و دینار نہیں ہوتے پھر بھی اپنی
سب پچھ جانے کے باوجود انبیائے کرام کی میراث درہم و دینار نہیں ہوتے پھر بھی اپنی
منہ دھری وضد پر اڑے ہوئے ہیں جو بھی اس خاردار مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں ان کو
علامان اہل بیت کے ادنی خادم محمد ریاض رضا ہاشی کی طرف سے دعوت انصاف ہے کہ
خدارا اگر آپ لوگ اپنی آخرت کو بچانا چاہتے ہیں تو ابھی اور اس وقت ہر چو دل سے
خدارا اگر آپ لوگ اپنی آغرت کو بچانا چاہتے ہیں تو ابھی اور اس وقت ہر چو دل سے
خوب کر لیجے اپنی انا کو چھوڑ کر یاران مصطفیٰ کے غلاموں کی صف میں کھڑ ہے ہو جائے اللہ
عزوجل ہدایت نصیب فرمائے۔ (آئین) ،

اوراگر بالفرض باغ فدک بطور ورد تقییم بھی ہوتا تو پھر بھی صرف سیدہ کاحق نہ تھا کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے دفت آپ کی نو بیویاں اور حضرت عباس پہنا بھی موجود سے کیا شرکی قانون سے بیہ حقدار نہ سے؟ اور نو بیویوں میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاجزادی (حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاجزادی (حضرت حصہ رضی تعالی عنہا) اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاجزادی (حضرت حصہ رضی اللہ تعالی عنہا) بھی تعیں کیا حضرت ابو بکر صدیق کوان سے بھی کوئی عناد تھا کہ ان کی بھی حق تنافی کی ؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کی بھی حق تنافی نہیں کی بلکہ کتاب وسنت کے مطابق اس کوصرف کیا آگر اب بھی تسلی نہیں ہوئی تو تنافی نہیں کی بلکہ کتاب وسنت کے مطابق اس کوصرف کیا آگر اب بھی تسلی نہیں ہوئی تو مزیداس مسئلے پر پڑھتے نے لے جائے۔

باغ فدك برمفصل تفتكو

بعض حصدز مین جو کفار نے مغلوب ہو کر بغیراز ائی کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا تفاان میں سے ایک فدک بھی تھا جس کی آمدنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسینے اہل و

عیال از داج مطبرات وغیره برصرف فرماتے تنے اور تمام بن باشم کو بھی اس کی آمدنی سے کھے مرحت فرماتے منے مہمان اور بادشاہوں کے سفراء کی مہمان نوازی بھی اس آمدنی سے ہوتی تھی اس سے غریوں اور تیبموں کی امداد بھی فرماتے سے جہاد کے سامان تكواراونث اور كموزے وغيره اس سے خريدے جاتے تنے اور امحاب صفه كى حاجتيں بھى اس سے بوری فرماتے بھے ظاہر ہے کہ فدک اور اس فسم کی دوسری زمینوں کی آمدنی مذكوره بالاتمام مصارف كے مقابلہ ميں بہت كم تعى اس سبب سے بنى ہاشم كا جو وظيفه حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا تھا وہ زیادہ جبیں تھا اور سیّدہ فاطمۃ الزہرار ضی اللہ تعالى عنها جوحضور صلى الله تعالى عليه وسلم كوحد سي زياده پياري تعيس مكر آب ان كى بھي ہوری کفالت بیس فرماتے متے جس سے ثابت ہوا کہ اس قسم کی زمینوں کی آ مدنی مخصوص تدول میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف فرماتے تنصے اللہ تعالیٰ کا مال اس کی راہ میں خرج فرماتے تھے آپ نے ان کو ذاتی ملکیت تہیں قرار دیا تھا پھر جب حضور اقدی صلی التدنعاني عليه وسلم كاوصال موا اورحضرت ابوبكر مديق رمني التدنعالي عنه خليفه مويئة انہوں نے مجمی فدک کی آمدنی کو انہیں تمام مدول میں خرج کیا جن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج فرمایا کرتے تھے فدک کی آمدنی خلفائے اربعہ کے زمانہ تک اس ملرح خرج ہوتی رہی مینی حضرت ابو بکر صدیق مضرت عمر فاروق حضرت عثان عنی اور حضرت مولی علی رضوان اللہ نعالی علیہم اجمعین سب نے فدک کی آمدنی کو انہیں مدوں مں خرچ کیا جن میں حضور خرچ کیا کرتے متے حضرت علی رمنی اللہ تعالی عند کے بعد باغ فدك حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كے قبضه ميں رہا پھر حضرت امام حسين رمني الله تعالی عند کے بعد زید بن حسن بن علی برادر حسن بن حسن کے تصرف میں آیا رمنی الله تعالى عنهم پرمروان اورمروانول كافتيار ميں رہايهاں تك كدحفرت غربن عبدالعزيز کی خلافت کا زمانہ آیا انہوں نے باغ فدک حضرت فاطمۃ الزہرارضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے قبضہ وتصرف میں دے دیا باغ فدک کی اس تاریخ سے واضح طور برمعلوم ہوا كممعامله ومحوجمي ندتفا لوكون في بلاوجه حضرت ابوبكر مديق رضي اللدتعالي عنه برالزام لكا كران كومطعون كيا.

## كياحضور مَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى مُصرت فاطمه ذالله المناكودي وياتها؟

یہ کہنا صحیح نہیں کہ باغ فدک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیّدہ فاطمة الز ہرارضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا تھا بیرافضیوں کا افتراء ہے جس کا جواب دیا ہم پر لازم نہیں بعنی اہل سنت کی معتبر کتابوں سے فاغ فدک کا دینا ہا بت نہیں بلکہ ہماری کتابوں سے حضور صلی اللہ تعالی عنہا کتابوں سے حضور صلی اللہ تعالی عنہا کتابوں سے حضور صلی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدک کا نہ دینا ثابت ہے جیسا کہ مشہور ومعروف کتاب ابوداؤد شریف کی صدیت ہے۔

عن المغيرة قال ان عمر بن عبدالعزيز جمع بن مروان حسين استخلفا فقال ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانك له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها اليهم وان فاطمة سالتله ان يجعلها لها فاني فكانت كذلك فسي خيرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى معنى لسبيله فلما ان ولئ ابوبكر عمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في خيرته حتى معنى لسبيله فلما أن ولى عمر بن الخطاب عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ثم اقسطنعها مروان ثم صارت لعمر بن عبدالعزيز فرايت امرا منعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاطمة ليس لى بحق وانى اشهد کسم انبی رددتها علی ماکانت یعنی علی عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و ابى بكر و عمو (رواه الوداؤد شريف) ترجمہ: حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزيز رضى اللدتعالى عندكى خلافت كاجب زمانه آيا تو انهول في ين مروان كوجمع كيا اوران مصفرمايا كدفدك رسول الشصلي الثدنعالى عليهوسلم کے پاس تھا جس کی آمدنی وہ است اہل وعیال پرخرج کرتے ہے اور بی

ہاشم کے بچوں کو پہنچاتے تھے اور اس سے مجرد مرد وعورت کا نکاح بھی كرتے تھے ايك مرتبه حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها نے حضور صلى الله تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ فدک ان بی نے لئے مقرر کردیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو ایسے ہی آ ب کی زندگی مجررہا بھاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئ پھر جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فدک میں ویبائی کیا جیبا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تھا یہاں تک کہ وہ بھی رحلت فرما گئے پھر جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے وبیا ہی کیا جیسا کہ حضور صلی اللہ نعالی علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عندنے کیا تھا یہاں تک کہ وہ بھی انقال فرما گئے۔ پھر مروان نے · اسيخ دور مين فدك كوبهي اين جاكيومين كيابيان تك كه وه عمر بن عبدالعزيزى جاكيربنا يس ميس نے ديكھا كهجس چيزكوحضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے اپني بيني فاطمه كونبين ديا اس برميراحق كيے موسكتا ہے۔ للمذا میں آب لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے فدک کواسی دستور پر والیس کر ديا جس دستور بروه بينك تقاليني حضور صلى الله تعالى عليه وسلم اور حضرت ابوبكر وحضرت عمر رضى الند تعالى عنهما كے زمانه مبارك ميں۔

(مشکلوة شریف ص۳۵۶)

اس مدیث شریف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدک کا نہ دینا واضح طور پر ثابت ہے بلکہ شرح ابن الحدید جو رافضیوں کی معتبر نہ ہی کماب نہج البلاغة کی شرح ہے اس میں ایک روایت کے الفاظ یہ میں۔

قال لها ابوبكر لها طلبت فدك بابى والى انت الصادقة الامينة عسندى ان كسان رسبول الله عهد اليك عهد او وعدك وعداصدقتك وسلمت اليك فقالت لهم يعهدا لى فى ذالك .

(الحديد: شرح في البلاغة)

جب فاطمة الزہرارض اللہ تعالی عنها نے فدک طلب کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ برقربان آپ میرے نزدیک صادقہ امینہ ہیں اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے لئے فدک کی وصیعت کی ہو یا وعدہ کیا ہوتو اسے میں تتلیم کرتا ہوں اور فدک آپ کے حوالے کر دیتا ہوں تو سیّدہ فاطمۃ الزہرارضی اللہ تعالی عنها نے مرک فرمایا کہ فدک کے معاملہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے فرمایا کہ فدک کے معاملہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے لئے کوئی وصیعت نہیں فرمائی ہے۔

محترم قارئين كرام! ال روايت نسي بمي معلوم بوا كه خعنور ملى الله تعالى عليه وسلم كاحفرت سيده فاطمة الزهرارمني اللدتعالى عنهاكو باغ فدك دسية كاجوافسانه بناياميا ہے وہ سے مہاں اس کے کہ حضرت سیدہ رمنی اللہ تعالی عنها خود فرما دی بین کہ حضور انور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فدک کے لئے میرے بارے میں کوئی ومیت نہیں کی ہے اور نه وعده فرمايا ب البذا جب حضور ملى الله تعالى عليه وسلم في معرت سيده فاطمة الزبرار منى الله تعالى عنها كودياتيس اور دين كا وعده بمي تيس فرمايا اور نه وصيت فرمائي تو پر حضرت ابو بکر صدیق رمنی الله تعالی عند کے خصب کرنے کا سوال بی نہیں پیدا ہوتا اور أكر بالفرض بيرمان بمى ليا جائة كرحنبور ملى الله تعالى عليه وملم في حضرت سيده فاطمة الزہرا رضی الله تعالی عنها کو باغ فدک ببه کر دیا تھا تو بیدمتله واضی وسی دونوں کے يهال متفقه طور برمسلم به كه بهدى بوئى چيز برتاوفتيكه موجوب له يعن جس كوبب كياسي ہے اس کا بعنہ وتصرف نہ ہو جائے وہ چیز موہوب لد کی ملک تہیں ہوسکتی اور فدک بالاتفاق حنور صلى اللد تتعالى عليه وسلم كى ظاہرى حيات ميں بمى مهرت سيده فاطمة الزہرا رضی الله تعالی عنها کے بعد میں نہیں آیا بلکہ حضور صلی الله تعالی علید وسلم بی کے اختیار مل ربالوروي الربيلي مالكاندت راست رسيد

# كياحضور ملى الثد تعالى عليه وسلم نے كوئى وراثت جيورى؟

جبیا که ہم سابق اوراق پرمیراث انبیاء علیهم السلام پر گفتگو کر بچکے ہیں مگر اس پر مرتب ہوں۔

اگریہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپی ظاہری حیات میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدک نہیں دیا تھا ہم نے بہتلیم کر لیا لیکن جب وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں تو فدک حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ورافت میں ضرور ملنا چاہیے تھا کہ ہر شخص اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہواور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرارضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وارث ہوارٹ میں اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وارث نہ ہوں بہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس شبہ کا جواب بیہ ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم انہا ورجہ فیاض سے جو کچھ آتا تھا سب غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیت علیہ وسلم انہا ورجہ فیاض سے جو کچھ آتا تھا سب غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیت سے کھوا ہو ایک بار عمل کرفور آ انتھے اور نہایت تیزی کے ساتھ گھر تشریف لے گئے پھر علی الفور والیس آگے لوگوں کو تجب ہوا تو فرمایا جھے خیال آیا کہ سونے کی ایک چیز گھر میں پڑی رہ والیس آگے لوگوں کو تجب ہوا تو فرمایا جھے خیال آیا کہ سونے کی ایک چیز گھر میں پڑی رہ گئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے اور وہ گھر میں پڑی رہ جائے اس لئے میں اسے خیرات کرنے کے کہ آیا ہوں۔ (رواہ ابخاری مقلوۃ ص ۱۲۱)

بر ایک اور حدیث شریف بی ہے کہ آخری بیاری بیل حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ وسلم کی کیت بیل چوسات اشر فیال تھیں حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنبا کو حکم فر مایا کہ اسے خیرات کر دیں مگر وہ مشغولیت کے سبب خیرات نہ کرسکیں تو حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اشر فیوں کو مذکا کر خیرات کر دیا اور فر مایا۔ مطافق نہیں الله کو گوئی الله تعز و بحل و هلا ہ عندہ فررواہ احم مطافق میں الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اس حال میں ملے کہ اشر فیاں اس الله عن الله عزوم کی تو ت کے منافی ہے۔ (اورہ المعات ج من کو کی حضور ملی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا بیر حال تھا کہ انہوں نے اپنی ذاتی ملک ت میں کوئی حضور ملی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا بیر حال تھا کہ انہوں نے اپنی ذاتی ملک ت میں کوئی حضور ملی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا بیر حال تھا کہ انہوں نے اپنی ذاتی ملک ت میں کوئی

چیز چھوڑی ہی نہیں تو الی صورت میں وراثت کا طوال ہی گارا تدی الی الدتعالی دراثت اس چیز میں جاری ہوتی ہے جو مورث کی ملیت ہواور سرکاراقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کوئی مال چھوڑا ہی نہیں اور ازواج مطہرات جو اپنے حجروں کی ما لک ہوئیں تو وہ بطور میراث ان کو نہیں ملے سے بلکہ حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی فاہری حیات مبارکہ میں ایک ایک جرہ بنوا کر ان کو بہہ کر دیا تھا اور اس زمانہ میں ان اور وسلی سلے جو میں کرلیا تھا اور بہہ جب قبطہ کے ساتھ ہوتو ملکیت فاہری حیات ہو جاتی ہے جروں پر قبضہ می کرلیا تھا اور بہہ جب قبطہ کے ساتھ ہوتو ملکیت فاہرت ہو جاتی ہے جہوں کران کے قبضہ میں دے دیا تھا جوان کی ملکیت تھا اور پھر فعالی عنہا کے لئے بھی گھر بنوا کران کے قبضہ میں دے دیا تھا جوان کی ملکیت تھا اور پھر فدک مالی غذیہ کو باب افی میں لاتے فدک مالی غذیہ کو باب افی میں لاتے میں اور فن کی کی ملکیت نہیں ہوتا اس کے مصارف کو خدائے تعالی نے قرآن مجید میں خود بیان فرمایا ہے چنا نچے ارشاد ہوتا ہے۔

اوراس کی تولیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے ہے۔
معلوم ہوا بال فی وقف ہوتا ہے کسی کی ملکیت نہیں ہوتا اس لئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدک کی آمدنی کو قرآن کی تصریح کے مطابق اپنی ذات پر از واج مطہرات اور علیہ وسلم فدک کی آمدنی کو قرآن کی تصریح کے مطابق اپنی ذات پر از واج مطہرات اور بنی ہوئی بنی ہوئی ہوئی بنی ہاشم پر غریبوں مسکینوں اور مسافروں پر خرج فرما دیتے تھے جواس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ فدک کسی کی ملکیت نہیں تھا بلکہ وقف تھا اور مال وقف میں میراث جاری ہوئے کا سوال ہی نہیں بیدا ہوتا۔

كيا انبيا مي كرام عليهم السلام كسي كو مال كاوارث بنات بين؟

اگرفدک کوحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملکیت مان بھی لیا جائے پھر بھی اس میں وراث تنہیں جاری ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہے جبیبا کہ بخاری ومسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے:

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة ـ (بخاري وسلم)

اور حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد ازواج مطہرات نے جاہا کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذریعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مال سے اپنا حصہ تقسیم کروائیں تو تعالیٰ علیہ وسلم کے مال سے اپنا حصہ تقسیم کروائیں تو مضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا۔

اليس قد مال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة ـ (مسلم ثريف جهم ۱۹)

کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیبیں فرمایا ہے کہ ہم کسی کوا ہے مال کا وارث مبین بناتے جو بچھ ہم جھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے۔

جب مطرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ازواج مطہرات کو بیہ حدیث شریف شاکی تو انہوں نے میراث طلب کرنے کا ارادہ ختم کر دیا اور حضرت عمرو بن الحارث رفقی اللہ تعالیٰ عنہ جو جو بریہ زوجہ بی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھائی میں انہوں ماترك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند موته درهما ولا ديسارا ولا عبدًا ولا امة ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقة

رسول الدسلى الدتعالى عليه وسلم نے وصال کے وقت درہم ودينار اور غلام و باندى کچھ نيس جھوڑا گر ايک سفيد خچر اپنا جھيار اور کچھ زين جس كوحضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے صدقہ كرديا تھا۔ (رداه ابخارى مكلوة ص ٥٥) اور بخارى وسلم على حضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عنه سے مردى ہے كه ان دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتى ديناراً ماتر كت بعد نفقة نسائى و مونة عاملى فهو صدقة۔

. ( بخاری ومسلم )

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که میرے وارث ایک دینار بھی الله تعالی الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که میری از واج کے معارف اور عاملوں کاخرج نکالنے کے بعد جو بچے وہ صدقہ ہے۔ (مکلو ہ ص ۵۵) اور بخاری و مسلم میں حضرت مالک بن اول رضی الله تعالی عنہ مروی ہے کہ مختم صحابہ جن میں حضرت عبال معزمت عبال مخترت عبال مخترت عبال مخترت عبال محضرت فاروق حضرت زبیر بن العوام اور بعد بن وقاص رضی الله تعالی عنم موجود سے حضرت فاروق الله تعالی عنہ موجود سے حضرت فاروق الله تعالی عند نے سب وقتم دے کرفرمایا کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اقرار کیا کہ بان حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم قال لانورث ماتو کیا انشر کم بالله الذی باذنه تقوم السماء والارض هل تعلمون ان دسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال لانورث ماتو کنا صدقة قال واقد قال ذلك ف قبل عمر علی علی و عباس فقال

انتشر كَشَنْكَ بِسَائِلُهُ هِمَالِ تعلمان ان رسول الله مِمَالِي اللهُ تعالى عليه وسئلم قلد قال ذلك قالانعمه-(بخارئ ٢٥س٥/۵سلم ٢٥سم ٩٠٠٠)

حفرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ بیس آپ لوگوں کو خدائے تعالی کوشم دیتا ہوں جس کے علم سے زمین وآسان قائم بیس کیا آپ لوگ جانے بیس کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہوتو ان لوگوں نے کہا بے شک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے پھر وہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میس آپ دونوں کو خداع زوجل کی شم دیتا ہوں کیا آپ لوگ جانے بیس کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ (بخاری جمن میں میں میں کہا کہ ہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ (بخاری جمن میں میں میں میں ہوں کیا

### اب تو مان جا

ان احادیث کریمہ کے بیجے ہونے کا جوت یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترکہ خیبر اور فدک وغیرہ ان عند کی خلافت کا زمانہ آیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترکہ خیبر اور فدک وغیرہ ایک فینہ میں ہوا اور پھر ان کے بعد حسین کریمین وغیرہ کے اختیار میں رہا گر ان میں سے کی نے از واج مطہرات حضرت عہاں اور ان کی اولاد کو باغ فدک وغیرہ سے حصہ نہ دیا لہذا مانتا پڑے گا کہ نبی کے ترکہ میں ورافت جاری نہیں ہوتی درنہ یہ تمام بزرگوار جو رافضیوں کے نزدیکہ معموم اور اہل سنت کے نزدیک محفوظ ہیں حضرت عہاں اور از واج مطہرات کی حق تلفی جائز نہ رکھتے ان تمام شواہد سے خوب واضح ہو گیا کہ انبیاء کرام علیم مطہرات کی حقرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مصرت سیدہ قاطمہ الزہرارضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدک نہیں دیا نہ کہ بغض و عداوت سیدہ قاطمہ الزہرارضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدک نہیں دیا نہ کہ بغض و عداوت کی نو از واجی مطہرات کرتے و میں اللہ تعالی عنہا ہے ان کو رفتی تھی نو از واجی مطہرات کرتے و میں اللہ تعالی عنہا ہے ان کو رفتی تھی کو از واجی مطہرات کرتے و میں اللہ تعالی عنہا ہے ان کو رفتی تھی نو از واجی مطہرات کرتے و میں اللہ تعالی عنہا ہے ان کو رفتی تھی کو از واجی مطہرات کرتے و میں اللہ تعلی عداوت تھی کہ ان سے حضہ پہنچا تو ان سے اور ان کے باب بھائی وغیرہ متعلقین سے کیا عداوت تھی کہ ان

سب کو محروم میراث کردیا جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی صاحبزادی بھی از واج مطہرات میں سے تھیں بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچا اور حضرت ابو بکر کے ابتدائے خلافت سے مثیر و رفیق بھے جن کو تقریباً نصف ترکہ ملتا وہ کس وشنی کے سبب وراثت سے محروم ہوئے؟ لہذا مانا پر اے گا کہ حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشادرسول لا نور دف ما تو کنا صد دقة کے سبب حضرت سیّدہ فاطمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوفدک نہ دیا کہ حدیث پر عمل کرنا ان پر لازم تھائی لئے کہ کوئی مسلمان مینیں کہ سکتا کہ حضرت سیّدہ کوخوش کرنے کے لئے انہیں حدیث کو پس پشت ڈال ویٹا چاہیے تھا اور ارشادرسول اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وسلم پر انہیں علی نہیں کرنا چاہیے تھا اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وسلم پر انہیں علی نہیں کرنا چاہیے تھا اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسلم پر انہیں علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر علی کیا تو ان پر الزام کیا ہے جبکہ بیر دوایت کہ عضرات انبیاء علیہم السلام کی کو اپنا وارث نہیں بناتے رافضوں کافی باب العلم والمتعلم میں خابت ہے جہ پہچھے بھی لکھ چکے ہیں مزید پر جے چنانچہ اصول کافی باب العلم والمتعلم میں خابت ہے جہ پہچھے بھی لکھ چکے ہیں مزید پر جے چنانچہ اصول کافی باب العلم والمتعلم میں خابت ہے جہ پہچھے بھی لکھ چکے ہیں مزید پر جے چنانچہ اصول کافی باب العلم والمتعلم میں خابت ہے جہ پہچھے بھی لکھ چکے ہیں مزید پر جے چنانچہ اصول کافی باب العلم والمتعلم میں خابت ہے جہ پہچھے بھی لکھ کو جانبوں کی معتبر کابوں ہے جانبوں کی معتبر کابوں ہے جانبوں کو بین خوب کابور جے جنانچہ اصول کافی باب العلم والمتعلم میں خابت ہے جہ پہچھے بھی کو جو جو بیں مزید پر جے چنانچہ اصول کافی باب العلم والمتعلم میں خابت ہے جب سے جانبور کے انہوں کی دو جو بیں مزید پر جے جنانچہ اس کو بی اس کو بی کو بیا کو ب

عن ابى عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يوراثوا ديسارًا ولا درهمًا وللكن اور ثواالعلم فمن اخذه منه اخذ بحظ واخير - (اصول كان)

ابوعبدالله حضرت امام جعفرصادق عليه السلام سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علمائے دین انبیائے کرام کے وارث بیں اس لئے کہ انبیائے کرام کی فض کو درہم و دینار کا وارث نبیں بناتے تو جس فض نے علم دین حاصل کیا اس نے بہت کھے حاصل کیا اور اس کتاب اصول کافی کے باب صفۃ العلم بیں ہے۔ نبیت کھے حاصل کیا اور اس کتاب اصول کافی کے باب صفۃ العلم بیں ہے۔ عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان العلماء ورثة الانبیاء و ذلك عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان العلماء ورثة الانبیاء و ذلك ان الانبیاء لم یورثو ا درهماً و لا دیناراً و انما اور ثو الحادیث من

احاديثهم فمن اخذه بشئى منها فقد اخذ حظا وافرأ

(اصول كافي)

حضرت ابوعبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علائے کرام انہائے عظام کے وارث ہیں اور بیاس لئے کہ حضرات انبیائے کرام نے کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا انہوں نے تو صرف اپنی باتوں کا وارث بنایا تو جس مخص نے ان کی باتوں کو حاصل کرلیا اس نے بہت کچھ حاصل کیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو رافضوں کے نزدیک معصوم ہیں اور اہل سنت کے نزدیک محفوظ ہیں ان کی روایتوں سے بھی ثابت ہو گیا کہ جھزات انبیائے کرام علیم السلام کی میراث صرف علم شریعت ہی ہے وہ درہم و دینار اور مال واسباب کا کسی کو وارث نہیں بناتے اور جب یہ بات رافضیوں کی روایات سے بھی ثابت ہو گیا ہو بہت ہو تو پھرسیّد الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میراث تعدم کی میراث تعدم کی میراث تعدم کی دوایات سے بھی ثابت ہو تو پھرسیّد الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میراث تعسیم نہ کرنے کے سبب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فدک کے میراث تعسیم نہ کرنے کے سبب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فدک کے میراث تعسیم نہ کرنے کے سبب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فدک کے مصب کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہیں سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ

وَوَرِثَ سُلَيْمَارُدُاوُدُ (الله ١٦:١١)

ترجمه: اورسلیمان داؤد کا جانشین ہوا۔

وغیرہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی انبیائے کرام علیہم السلام کی وراثت کا ذکر ہے اس سے علم شریعت و نبوت مراد ہے نہ کہ درہم و دینار۔

حضور کے ترکہ سے علی کوتلوار کیوں ملی؟

اوربعض لوگ بیہ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترکہ میں میراث نہ جاری ہوتی تو ابو بکر حضرت علی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرہ اور دلدل وغیرہ کیوں دیتے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکوار وغیرہ کا دینا ہی اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترکہ میں میراث نہیں اس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترکہ میں میراث نہیں اس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث نہ تھے اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کے ترکہ کے وارث ہوتے تو صرف فاطمۃ الز جرا از واج مطہرات اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی عنہ کر چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مال وفات کے بعد عامہ سلمین کے لئے وقف کا بھی رکھتا ہے اس لئے حضرت البوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ لائق سمجھا تو ان کے لئے خصوص کر دیا اور بعض چیزیں حضرت زبیر بن العوام اور حضرت محمد بن مسلمہ انصاری کو بھی دیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ترکہ بیں میراث نہیں۔

### كياحضرت ابوبكر نے حضرت فاطمه كوستایا؟ (رضی الدعنما)

حفورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک جس منے فاطمہ کوستایا اس نے حضور کوستایا اور جس نے فاطمہ کو ایذا دی اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دی اس مضمون کی حدیث کے اصل الفاظ بہ ہیں۔

قال فاطمة بضعة منى فمن اغضبها اغضبنى و فى رواية يريبنى مارابها ويرذينى مااذاها ـ (رواه بخارئ مسلم مفكوة ص ٥٩٨)

سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا کلڑا ہے تو جو مخص مخص اس کوغضب میں لایا مجھ کوغضب میں لایا اور

ایک روایت ہیں ہے جھ کو اضطراب ہیں ڈائی ہے جو چیز فاطمہ کو اضطراب ہیں ڈائی ہے جو چیز فاطمہ کو اضطراب ہیں ڈائی ہے اور جھ کو تکلف دیتی ہے جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے بیر حدیث شریف تی ہے جس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہوسکتا لیکن یہ جھنا کہ حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیّدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ستایا یہ غلط ہے ستانے کا منہوم کیا ہے؟ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالی عنہ سائی کہ جس کی رضی اللہ تعالی عنہ سائی کہ جس کی تصدیق بریف سنائی کہ جس کی تصدیق بریف سنائی کہ جس کی تصدیق بریف اللہ تعالی عنہ بھی تصدیق بریف اللہ تعالی عنہ بھی کرتے ہیں تو حضرت سیّدہ فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کرتے ہیں تو حضرت سیّدہ فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کرتے ہیں تو حضرت سیّدہ فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کرتے ہیں تو حضرت سیّدہ فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہ با خاموش ہو گئیں کیا حدیث سنانا اور

اس پرهل کرناسیده فاظمیة الز برا رضی الله تعالی عنها کوستانا ہے؟ کون مسلمان یہ کہدسکا ہے کہ صدیمت پرهل کر کے جھے کوستایا گیا اور جب عام مسلمانوں کو حدیث پرهل کر نے جھے کوستایا گیا اور جب عام مسلمانوں کو حدیث پرهل کر لئے تجگر الله تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر اور نظر ہیں ان کو صفور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی حدیث پرهل کرنے سے کیوکر تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ اور اگر یہ بات مان کی جائے کہ حضرت سیّدہ فاظمہ رضی الله تعالی عنها کو حدیث رسول پرهل کرنے کے سبب تکلیف پینچی جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے تو خود حضرت سیّدہ فاظمہ رضی الله تعالی عنها پرالزام آتا ہے کہ ان کو حدیث رسول سے تکلیف حضرت سیّدہ فاظمہ الزبرارضی الله تعالی عنها کی ذات سے ناممکن ہے بال بخاری شریف کی بعض روا بیوں میں جگر گوشہ رسول حضرت سیّدہ فاظمہ الزبرا رضی الله تعالی عنها کی ذات سے ناممکن رضی الله تعالی عنها اور حضرت ابو بکر صدیت رضی الله تعالی عنہ کے سوال و جواب کوشل رضی الله تعالی عنہا اور حضرت ابو بکر صدیت رضی الله تعالی عنہ کے سوال و جواب کوشل رضی الله تعالی عنہا اور حضرت کے راوی نے اپنے خیال کواس طرح ظاہر کیا ہے۔

فغضبت فاطمة و هجرت ابابكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت و عاشت بعد رسول الله ستة اشهر.

 کرام نے حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلوت نشینی سے یہ بیجہ تکالا کہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے از واج مطہرات کو طلاق دے دی ہے گر جب حفرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ طلاق نہیں دی ہے اسی طرح فدک کے معاملہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت سیّدہ فاطمۃ الز جرارضی اللہ تعالی عنہا کی خاموثی اور ترک کلام سے راوی نے یہ بچھ لیا کہ حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہیں حالانکہ یہ بات نہیں کہ ناراضگی ہی ترک کلام کا سبب ہو بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایش عنہا ناراض ہیں حالا نکہ یہ بات نہیں کہ ناراضگی ہی ترک کلام کا سبب ہو بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایپ واضح دلیل عنہ یہ قسم کو سکتی اس لئے پھر بھی انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فدک کے معاملہ میں گفتگونہیں کی اور حضرت سیّدہ کے ناراض نہ ہونے کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ و ویرا بر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے گھر کے سارے افراجات لیتی تھیں اور ان کی ہوی اساء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے گھر کے سارے افراجات لیتی تھیں اور ان کی ہوی اساء بنت اور ان کی ہوی کی خد مات وہ ہرگر قبول نی خرما تیں اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فران

من اغضبها اغضبني

لین جو خص اپ قول یا فعل سے قصداً فاطمہ کو غضب میں لائے اس کے لئے وعید ہے اس لئے کہ انجھاب کے معنی یہی ہیں اور پیمعلوم ہو چکا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غضب میں لانے اور ایذا پہنچانے کا قصد ہر گرنہیں کیا بلکہ وہ بار ہا مقام عذر میں فرماتے رہے۔

اور ایذا پہنچانے کا قصد ہر گرنہیں کیا بلکہ وہ بار ہا مقام عذر میں فرماتے رہے۔

یا البنة رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیه و سلم ان قرابة رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیه و سلم ان قوابة رسول اللہ قدائی علیه و سلم ان اصل قوابتی۔

مند ہے خداع وجل کی اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم کی صاحب ادی میں ان اصل قوابتی۔

انجی قرابت سے حضور کی قرابت کے ساتھ صلہ رحی زیادہ محبوب ہے اور اگر حضرت سیدہ کا انجی قرابت سے حضور کی قرابت کے ساتھ صلہ رحی زیادہ محبوب ہے اور اگر حضرت سیدہ کا خضرت سیدہ کا خضب میں ہونا بمتھ ساتے بشریت مان بھی لیا جائے تو یہ ان کا اینا فعل ہے حضرت

ابو بکر پرکوئی الزام نہیں اس لئے کہ اغطاب بینی قصداً غضب میں لانے پر وعید ہے نہ کہ غضب پر ہاں اگر اس لفظ کے ساتھ وعید ہوتی کہ

من غضبت عليه غضبت عليه

لین جس پر فاطمہ غصہ ہوں گی تو اس پر میں غصہ ہوں گا تو اس صورت میں البت حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ پر الزام عا کہ ہوتا گراس طرح کے الزام سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں نج سکتے اس لئے کہ حضرت سیّدہ بار ہا ان پر غصہ ہوئی ہیں جیسا کہ رافضی سی معتبر کتاب ۔ (جلاء العیون ۱۸۱ ) پر ہے کہ ایک بار حضرت سیّدہ زہرا مولی علی سے ناراض ہوئیں تو حسن وحسین اور اُم کلثوم کو لے کرا ہے میکہ چلی گئیں بلکہ بعض مرتبہ اس قدر غصہ ہوتی تھیں کہ حضرت علی کو سخت وست بھی کہد دیا کر تی تھیں جیسا کہ رافضی نہ بہ کی مشہور کتاب حق البقین کے ص ۲۳۳ ) پر ہے کہ حضرت سیّدہ نے ایک بار حضرت علی سے ناراض ہوکر سے جملہ کہہ دیا ماند جنین در رحم پر دہ نشین شدہ ومثل مائیان در خانہ گریختہ مل کے بچہ کی طرح مال کے بیٹ میں جھپ گئے اور نامرادوں کی طرح گھر میں بیٹھ گئے۔

خلاصہ یہ کہ رافضی اور سی دونوں کی معتبر کتابوں میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جس سے حضرت سیّدہ کا حضرت علی پر ناراض ہونا ثابت ہوتا ہے لیکن اس کا جواب بھی دیا جائے گا کہ ان کی ناراضگی حضرت علی سے وقتی اور عارضی ہوتی تھی پھر اس کے بعد آپ راضی بھی ہو جاتی تھیں تو ہم کہتے ہیں اول تو حضرت ابو بکر پر حضرت سیّدہ کی زبان سے ناراض ہونا ہی ثابت نہیں اور اگر حدیث شریف کے راوی کے خیال کو میچ مان بھی لیا جائے تو یہ ناراض بونا ہی فابت نہیں اور وقتی تھی جیسا کہ رافضی اور سی دونوں کی روایتوں سے ثابت ہے کہ مطالبہ فدک کے بعد حضرت سیّدہ نے حضرت ابو بکر سے بولنا چھوڑ دیا تو آپ نے حضرت ابو بکر سے بولنا چھوڑ دیا تو آپ نے حضرت ابو بکر سے بولنا چھوڑ دیا تو آپ نے حضرت ابو بکر سے بولنا جھوڑ دیا تو آپ نے حضرت ابو بکر دی را آپ سے راضی ہو تو آپ نے حضرت کی کتاب مدارج النہ ق کتاب الوفا ' بیہتی اور شروح مشکلو ق میں یہ روایت موجود ہے بلکہ محدث کمیر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت موجود ہے بلکہ محدث کمیر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ

نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مطالبہ فدک کے بعد حضرت سیّدہ کے گھر گئے اور دھوپ میں ان کے دروازہ پر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے راضی ہوگئیں۔

(افعة اللمعات جسم ٢٥١) اوررانضي لى كتاب جائ الماكين مل بعد ان ابابكر سماراى ان فاطمة اتقبضت عنه وهجرته ولم تتكلم بعد ذلك في امر فدك وكبر ذلك عنده فالاداستر ضاء هافاتا ها فقال لبها صدقت يا ابنة رسول الله فيما ادعيت ولكن رايت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقسما فيعطى الفقراء و المساكين وابن السبيل بعد ان يوتي منها قوتكم والصالعين بها فقال افعل فيها كما كان ابى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل فيها كان يفعل الله على ان افعل فيها ما كان يفعل ابوك فقالت والله لتفعلن فقالي والله لا فعلن فقالت اللهم الشهد ابوك فقالت والله لتفعلن فقالي والله لا فعلن فقالت اللهم الشهد فرضيت بذلك واخذت العهد عليه وكان ابوبكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم الباقي فيعطى الفقراء والمساكين وابن السبيل

ب شک جب حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ فاطمہ بچھ سے تک دل ہوگئیں اور چھوڑ دیا اور فندک کے بارے میں بات کرنا ترک کر دیا تو یہ ان پر بہت کراں ہوا۔ انہوں نے حضرت سیّدہ کو راضی کرنا چاہا تو ان کے پاس مجھ اور کہا اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبز ادی آپ نے جو پچھ دعویٰ کیا تھا سچا تھا لیکن میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ فدک کی آ مدنی کو فقیروں مسکینوں اور مسافروں کو بائٹ دیتے تھے اس میں فدک کی آ مدنی کو فقیروں مسکینوں اور مسافروں کو بائٹ دیتے تھے اس میں میں سے آپ کو اور فدک میں کام کرنے والوں کو دیتے تھے تو حضرت سیّدہ نے کہا کہ کر وجیسا کہ میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے تھے

ΛE

تو حضرت ابوبکر نے کہافتم ہے خداع زوجل کی میں آپ کے واسطے وہ کام
کروں گا جو آپ کے والدگرامی کرتے ہے تھے تو حضرت سیّدہ رضی اللہ عنہا
نے کہافتم ہے خداع زوجل کی آپ ضرور وییا ہی کریں گے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خدا کی فتم میں ضرور کروں گا تو حضرت سیّدہ نے کہا اے خدا تو گواہ ہے پھر حضرت سیّدہ راضی ہو گئیں اور حضرت ابوبکر ہے عہد لیا اور وہ فدک کی آ مدنی سے پہلے حضرت سیّدہ وغیر ہا کو دیتے تھے پھر باتی فقیروں مسکینوں اور مسافروں کو بانٹ دیتے تھے۔

كياواقعي حضرت سيّده ابوبكر سے ناراض تفين؟ (رضى الله تعالی عنهما)

رافضی لوگ جوید کیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وصیت کر دی
تھی کہ ابو بکر میرے جنازہ میں شریک نہ ہوں اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت سیّدہ کو رات بی میں فن کر دیا جس سے معلوم ہوا کہ سیّدہ ان سے راضی نہیں
ہوئی تھیں اوران لوگوں کے مامین صلح صفائی نہیں ہوئی تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل
سنت و جماعت کی معتبر کتابوں سے یہ ہرگز ثابت نہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ
تعالیٰ عنہا نے یہ وصیت کی تھی کہ حضرت ابو بکر میرے جزازہ میں شریک نہ ہوں یہ
رافضوں کا افتراء و بہتان ہے اس لئے کہ وہ ایسی وصیت کیے کرسکی تھیں جبکہ نماز جنازہ
پڑھانے کا حق بحیثیت امیر المومین جھزت ابو بکر صدیق بی کو تھا اس کئے امام سین رضی
اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے صافم مروان بن تھم کو (اور ایک روایت میں سعید بن عاص
کو) حضرت امام حسن کا جنازہ پڑھانے دیتا۔ (اوحہ المعات جسم میں)
نہ ہوتا تو میں جنازہ کی نماز تمہیں نہ پڑھانے دیتا۔ (اوحہ المعات جسم میں)

اور جب نماز جنازہ پڑھانے کاحق خلیفۃ المسلمین ہی کوتھا تو حضرت سیّدہ کسی کی حق تُلفی کی وصیت ہرگز نہیں کرسکتیں معلوم ہوا کہ اس فتم کی وصیت کی نسبت حضرت سیّدہ کی جانب غلط ہے البنتہ انہوں نے مرض الموت میں بیہ وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد مجھے بے پردہ مردوں کے سامنے نہ نکالیں اس لئے کہ اس زمانہ میں بیرسم تھی کہ مردوں

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

کی طرح عورتوں کو بھی بے پردہ نکالتے تھے تو حضرت ابو بکر کی بیوی اساء بنت عمیس نے حضرت سیّدہ کے جنازہ کے لئے لکڑیوں کا ایک گہوارہ بنایا جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں لہذا ان کی وصیت انتہائی شرم وحیا کے سبب سے تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معنہ کے لئے خاص نہ تھی بلکہ عام تھی اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسیّدہ کو رات ہی میں دفن کر دیا افر سیّدہ کے جنازہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا شریک نہ ہونا بخاری یا صحاح کی کسی روایت سے ٹابت نہیں بلکہ بعض روایتوں میں آیا کہ ان کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق ہی سے فروایت سے ٹابت نہیں بلکہ بعض روایتوں میں آیا کہ ان کی اور امام خعی سے دوروایتیں مروی ہیں

عن الشعبى قال صلى عليها ابوبكر رضى الله تعالى عنه وعن السرهيم قال صلى ابوبكر الصديق على فاطمة بنت رسول الله و كبر عليها اربعاً ـ (طبقات ابن بعد)

حضرت امام ضعی اور ابراہیم نخی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی نماز حضرت ابوبکر نے پڑھائی اور نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہیں اور اگر جنازہ میں شریک نہ ہونا مان بھی لیا جائے تو اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کو بلانے کے لئے کسی کو نہ بھیجا ہوتو حضرت ابوبکر نے شہوئے ہوں اور حضرت ابوبکر نے شہوا ہو کہ اس میں کوئی مصلحت ہے اس کئے شریک نہ ہوئے ہوں اور حضرت علامہ ابن حجر عشقلانی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت ابوبکر انظار میں رہے ہوں کہ ان کو بلایا جائے اور حضرت علی نے یہ خیال کیا ہو کہ وہ خود آئیں گے اور رہے ہوں کہ ان کی شرکت کے بغیر جبینے و تلفین کردی گئی

کذا ذکرہ سمھودی فی تاریخ المدینة (اوج المعات ٢٥ ٣٥٣)
اور اگر رافضی کی بات کونہ مانیں اور جنازہ میں شرکت نہ کرنے کی وجہ حضرت سیدہ کی وصیت ہی کو گھرا کیں تو پھران کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا کہ سیدہ کی نماز جنازہ صرف سات آ دمیوں نے پڑھی جیبا کہ رافضیوں کی معتبر کتاب جلاء العیون میں جنازہ صرف سات آ دمیوں نے پڑھی جیبا کہ رافضیوں کی معتبر کتاب جلاء العیون میں

من امام اليتال بودم-وامير المونين حضرت على رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه آپ نے فرمايا كه صرف سات آ دمیوں نے فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھی ابوذر سلمان عمار حذیفہ عبداللہ بن مسعود مقداد اور میں ان کا امام تھا اس روایت سے ثابت ہوا کہ صرف سات آ دمیول نے حضرت سیّدہ کی نماز جنازہ پڑھی اور مندرجہ ذیل حضرات ان کے جنازہ میں شریک نہیں ہوئے حضرت امام حسن حضرت امام حسین حضرت عبداللد بن عباس حضرت عقبل بن ابوطالب مضرت جعفر بن ابوطالب مضرت قیس بن سعد مضرت ابوب انصاری حضرت ابوسعید خدری مضرت مهل بن حنیف مضرت بلال مضرت صهیب مضرت براء بن عازب اورحضرت ابورافع رضى الله تعالى عنهم الجمعين بيه تيره حضرات جن كورافضى بھى مانتے ہیں اور بیلوگ نماز جنازہ میں شریک نہ ہوئے ان کے بارے میں وہ کیا تہیں کے؟ کیا حضرت سیدہ ان سے بھی تاراض تھیں کیا انہوں نے ریجی وصیت کر دی تھی کہ میرے جنازہ میں امام حسن وامام حسین بھی شریک نہ ہوں جوان کے لاڈلے اور جہیتے بیٹے تھے لہٰذا ماننا پڑے گا کہ جنازہ میں شریک ہونے نہ ہونے کورضامندی یا ناراضکی کی بنیاد بنانا ہی غلط ہے ورنہ حضرات حسنین کے بارے میں بھی کہنا پڑے گا کہ ان حضرات ہے سیدہ ناراض تھیں اور جنازہ میں شریک بنہ ہونے کے لئے وصیت کر گئی تھیں تو ثابت ہوا کہ اگر حضرت ابو بمرصد ئی نے حضرت سیّدہ کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی تو اس کو آپ سے حضرت سیدہ کی ناراضکی کی دلیل تھہرانا غلط ہے۔

## خضرت ابوبكركي ورخواست

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت التجا کے ساتھ اپنی بوری جائیداد حضرت سیدہ کو پیش کی جیسا کہ رافضوں کی معتبر کتاب حق الیقین میں ہے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ

تعالی عندے فدک کا مطالبہ کیا تو انہوں نے حدیث رسول

امادراموال مسلما نان مخالفت گفته پدرتونمی تو انم کرد - (حق ایقین لامجلن ساسور) بعد

لیمن میرے جملہ اموال و احوال میں آپ کو اختیار ہے آپ جو چاہیں بلا روک نوک کے سکتی ہیں آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمت کی سردار ہیں اور آپ کے فرزندوں کے لئے شجرہ مبارکہ میں آپ کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کرسکتا اور آپ کا تحکم میرے تمام مالوں میں آپ کے والد ماجد سیّد میرے تمام مالوں میں آپ کے والد ماجد سیّد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت میں نہیں کرسکتا رافضیوں کو اس مذہبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت میں نہیں کرسکتا رافضیوں کو اس مذہبی

کتاب سے خوب واضح ہو گیا کہ حصرت سیدہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندویک بہت محتر کے بہت محتر متحین وہ حضرت سیدہ کی بہت عزت کرتے تھے ہرگز ہرگز ان کے دل

میں حضرت سیّدہ کی طرف ہے کوئی بغض وعناد نہ تھا صرف حدیث رسول کے سبب فدک

ان کے حوالہ نہ کیا خلاصہ بیہ ہے کہ اس سلسلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن برطرح کے الزام سے پاک ہے اور ان پر باغ فدک کے غصب اور حضرت سیّدہ کی برطرح کے الزام سے پاک ہے اور ان پر باغ فدک کے غصب اور حضرت سیّدہ کی

وشمنی کا الزام لگانا سراسرغلط ہے اس مفصل جواب کا مقصد بحث ومناظرہ نہیں ہے بلکہ

اسيئ مسلك كي وضاحت اور حضرت ابو بكرصديق رضى اللدنعالي عنه جيسي واجب الاحرام

ہستی پر جوطعن کیا جاتا ہے اس سے مدافعت مقصود ہے خداتعالیٰ سب کو جث وهری سے بیائے اور حق بات قبول کرنے کی سب کوتو فیق رفیق بخشے۔ (آمین)

برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى عليه سيدنا

محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

حضرت عمرفاروق رضى الثدنعالي عنه برالزام

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اوراسلامی بہنو! سابقد اوراق میں آب نے پڑھا کہ

رافضیوں کی لاکھ کوششوں سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے سنیدنا صدیق اکبررضی اللہ تعالی عندمحفوظ رہے اس طرح اس ندہب کے کارکنوں نے دیگر صحابہ کرام پر بھی الزام تراثی و بہتان بازی کا بازار گرم کیا ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنه مجی ہیں ہم الله عزوجل کے فضل کرم سے ان کی ذات پر کیے جانے والے تمام اعتراضات سے جواب بوری تفصیل کے ساتھ تحریر کرنے کی سعی کریں گے اللہ عزوجل اینے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدیقے سے سیج کہنے لکھنے کی توقیق عطا

محتركم قارئين كرام! جس طرح كه رافضي لوگ كہتے ہیں كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے وفات سے پہلے درد کی شدت میں صحابہ سے فرمایا کہ قلم دوات لاؤ تا کہ میں تم لوگوں کے لئے ایک تحریر لکھ دوں جل سے تم لوگ بھی گمراہ نہ ہوتو حضرت عمر رضی الله تعالى عنه نے كہا كه اس وقت حضور عليه السلام كو دردكى شدت ہے وہ مزيان بول رہے ہیں لکھنے کا سامان لانے کی ضرورت نہیں تمہارے لئے خداعز وجل کی کتاب کافی ہے اس بات پر جب صحابہ نے قلم دوات لانے میں اختلاف کیا اور لوگول کی گفتگو سے فروقل مواتو حضور عليه السلام نے سب كوات ياس سے اٹھا ديا اس واقعه سے جار اعتراض پیدا ہوئے ہیں۔

(۱) یر که حضرت عمر نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کورد کر دیا حالانکہ حضور على السلام كا قول وحى ہے جيسا كەقر آن ياكين ہے:

وما ينطق عن الهولى ان هو الا وحي يوحلي (النجم:٣٠٠) اور وہ کوئی بات اپنی خواہش ہے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی

(۲) دومرے بیر کہ حضور سید الانبیاء صنلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مذیان کی نسبت کی معنی بہتی بہتی بہتی بہتی باتیں کرنا اس میں حضور علیہ السلام کی تو بین ہوئی اس لئے کہ نبی کو

مجمعی جنون نہیں ہوسکتا اور نہ بھی وہ بہلی بہلی باتیں کرسکتا ہے۔ (۳) میہ کہ حضور علیہ السلام کے سامنے لوگوں نے شوروغل کیا اور چلائے جبکہ قرآنی تکم میں ہے کو جو پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز اونجی کرے گااس کی سب نیکیاں برباد موجائیں گی۔

(۳) چوتھے یہ کہ لکھنے کا سامان نہ دینے سے مسلمانوں کی حق تلفی ہوئی اگر حضور علیہ السلام تحریر لکھ دیئے تو مسلمان گمراہی سے محفوظ ہو جاتے۔اب ہم انثاء اللہ تعالی علیہ وسلم ان اعتراضوں کے مدل اور مفصل جواب تحریک باطفیل محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اعتراضوں کے مدل اور مفصل جواب تحریر کرتے ہیں۔

فاروق اعظم رضى الله عنه بركئے جانے والے اعتراضات كا جواب

عن سعید بن جبیر قال قال ابن عباس یوم الخمیس اشتد برسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم وجعه فقال ایتونی بکتف اکتب لکم کتابالا تضلوا بعد لا ابداً افتنازعوا و لاینبغی عند بنی تنازع فقالوا ماشانه اهجوا استفهوا لافذهبوا یردون علیه فقال دونی ذرونی فالذی انافیه خیر مماتدعوننی الیه فامرهم بشلث فقال احرجوا المشرکین من جزیرة العرب و اجیزوا الوفد بخوماکنت اجیزهم وسکت عن الثالمئة (بخاری شم) الوفد بخوماکنت اجیزهم وسکت عن الثالمئة (بخاری شم) حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه سے روایت نے انہوں نے کہا که حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت نے انہوں نے کہا که حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه الله قرمایا که جعرات کے دن جب رسول الله تعالی علیه وسلم کو درد زیادہ ہوگیا تو آپ نے قرمایا که

میرے پاس شانہ کی ہڈی لاؤ میں تمہارے لئے ایک تحریر لکھ دوں تا کہ اس کے بعدتم لوگ مجھی نہ بہکوتو لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور نبی کے یاس اختلاف مناسب نہیں تو کئی لوگوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا کیا حال ہے کیا جدائی کا وقت قریب آگیا ہے آپ سے دریافت کرلوبعض صحابہ نے لکھنے کے بارے میں آپ سے دریافت کرنا شروع کیا تو جواب میں آب نے فرمایا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اس لئے کہ میں جس حالت میں ہوں وہ اس ہے بہتر ہے کہ جس کی طرف تم لوگ مجھے بلار ہے ہواور آپ نے تین باتوں کی وصیت فرمائی۔ اول مشرکین کو جزیرہُ عرب سے نکال دو ووم ایلجیوں کو انعام دو جبیبا کہ میں دیتا تھا ریہ کہر تیسری وطبیت سے خاموش ہو گئے یا راوی نے کہا کہ میں اس کو بھول گیا۔

### دوسری روایت

عن ابن عباس قال لمال حضر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هلموا الكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده فقال عمر قدغلب عليه الوجع وعندكم القرآن حبكم كتاب الله فناختلف اهل البيت واختصموا افمنهم من يقول فريو اكتاب لكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومنهم من يقول ماقال عمر فلما اكثر و اللغط والاختلاف قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قوموا عن ( بخارى وسلم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضال کا وقت قریب آیا تو حجرہ مبارکہ میں بہت سے لوگ موجود ہتھے جن میں حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عدمجي يتصحصور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا آؤ ميں تم لوگوں

#### إجمالي جواب

حدیث شریف سے اصل واقعہ کی تفصیل کے بعد اجمالی جواب بیہ ہے کہ بیکا م صرف حضرت عررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہیں کیا بلکہ دوسرے صحابہ بھی اس میں شریک بیں اس لئے کہ جتنے صحابہ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمرہ مبارکہ بیں موجود تنے اس معالمہ میں وہ لوگ دوگروہ ہو گئے تنے اور حضرت عہاس وحضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت موجود تنے تو اگر بید دنوں حضرات اکسے کا سامان نہ لانے بیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کیے تو بیرسارے الزامات ان دونوں حضرات پر بھی عائد ہوتے ہیں اور اگر بیاوگ کھنے کا سامان لانے کی تائید بیس تنے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کے تو اس صورت میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ بیس آ واز بلند کرنے اور روکنے والوں کے سبب رک جانے یعنی کھنے کا سامان عاضر نہ کرنے کا بلند کر دیا اور بھر بید واقعہ جمعرات کا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال دوشنبہ میار کہ بینی پیر کو ہوا تو فرصت کا موقع بہت تھا حضرت عہاس وحضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتی علیہ وسلم کا حکم ان لفظوں کے ساتھ تھا۔ ابتو نی بقوطامیں لیعنی ہم لوگ میرے

ياس كاغذ لاؤ توبيهم سب حاضرين سي تفانه كه صرف حضرت عمر رضى الله تعالى عنه سے للندا الرحضور صلى الله تعالى عليه وسلم كاليهم فرض يا واجب نه مانا جائے تو حاضرين ميں سے سی پرکوئی الزام عائد تبیں ہوتا اور یہی حق ہے رافضیوں کے سارے اعتراضات باطل وغلط بین ہرایک کے تقصیلی جوابات تمبروار درج ذیل ہیں۔

### كياحضور مَا يَعْيَمُ كَ قُولَ كُوحِضرت عمر رضي الله تعالى عنه نے روكيا تھا؟

(۱) محترم قارئین کرام بیکهنا غلط ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے قول کورد کر دیا اس لئے کہ انہوں نے درد کی شدت میں حضور علیہ السلام كة رام وراحت كاخيال كيا كه حضور عليه السلام محنت ومشقت مين نه يزي اور اسے ردہیں کہتے ہر محض اینے عزیز بیار کومحنت ومشقت میں پڑنے سے بچاتا ہے خاص كر بزرگ اگر كسى وفت بعدت مرض ميں مبتلا ہوتا ہے اور حاضرين كے فائدہ كے لئے خود ہی چھاتھانا جا ہتا ہے تو کوئی بھی اسے کوارائبیں کرتا یہی سب لوگوں میں معمول ہے لبذا جب حضرت عمر رضى اللد تعالى عندنے ويكها كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم أمت کے فائدے کے لئے مشقت میں پڑتا جا ہتے ہیں کہ خود لکھیں یا لکھا ئیں بہر حال مضمون بتانا یا خودلکھنا شدت مرض میں تکلیف کا سبب ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ازراہِ محبت گوارہ نہ کیا اور بلحاظ ادب حضور علیہ السلام کو خطاب نہ کیا بلکہ اور لوگوں کو كتاب اللدك اشاره سے ثابت كيا كه حضور عليه السلام كومشقت ميں ڈالينے كي ضرورت نہیں تا کہ حضور علیہ السلام کے کان مبارک تک بیرآ واز پہنچے اور آپ جان لیں کہ شدت مرض میں ایسی مشقت اٹھانے کی چندال ضرورت نہیں اور اس معاملہ میں عقلندوں کے نزو كي حقيقت ميں حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كى بار كي بنى ہے جو لائق صد تعريف بهم كم تقريباً تين ماه يهل بيآية كريمه نازل مو يكي هي

الْيُومُ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (اللاروس) ترجمه آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کردیا اور تم پر اپنی نعمت

تواس آیت کریمہ نے نئے وتبدیل اور دین کے احکام میں کمی بیشی کے دروازے کو بالکل بند کر کے اس آیت کریمہ رنگا دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا

حسبكم كتاب الله

لین اللہ کی کتاب تم کو کافی ہے مطلب بیہ ہوا کہ اگر بیہ مجھا جائے کہ حضور علیہ اللہ ماس حالت میں کوئی الیسی نئی بات لکھانے والے بیں جو پہلے سے کتاب وشریعت میں نہیں آئی ہے تو آبت کر بیہ

اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ (الهائده:۳) آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کردیا۔

کا جھٹلانا لازم آتا ہے اور بیذات اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محال ہے لہذا حضور علیہ السلام کا مقصد بیہ ہے کہ ان احکام کی تاکید فرمائیں جو پہلے مقرر فرما مچکے ہیں تو شدت مرض میں حضور علیہ السلام کو مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں بہتر ہے کہ وہ آرام فرمائیں ہم کو خدا تعالی کی کتاب اور اس کی تاکید کافی ہے اور اس بات پر حدیث شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیہ جملہ گواہ ہے کہ

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قدغلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبكم كتاب الله .

بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درد کا غلبہ ہے اور تمہارے پاک قرآن ہے وہی اللہ کی کتابتم کو کافی ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بات کورد کر دیا انتہائی نادانی و جہالت اور بخض وعداوت ہے کہ اس قتم کی مصلحت آمیز یا تمیں اور مشورے حضور وصحابہ علیہ السلام ورضوان اللہ تعالی علیہ مے درمیان اکثر ہوا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس خصوص میں سب سے زیادہ ممتاز تھے کہ منافقوں پر نماز پڑھنے از واج مطہرات کو پردہ نشین کرنے جنگ بدر کے قیدیوں کو قبل کرنے مقام ابراہیم کو مصلی مطہرات کو پردہ نشین کرنے جنگ بدر کے قیدیوں کو قبل کرنے مقام ابراہیم کو مصلی

اول بیر کہ بخاری شریف میں متعدد طریقے سے مروی ہے کہ سراہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی وحضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنبہ اکے مکان پر رات کے وقت تشریف لیے ان کوخواب گاہ سے اٹھایا اور نماز تہجد ادا کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا

قوما فصليا

لعنىتم دونوں اٹھ كرنماز برمھو

ال يرحضرت على رضى اللد تعالى عنه نے فرمایا:

وَاللهُ كَانُصَلِّى إِلَّا مَاكَتَبَ اللهُ كَنَا

لینی خدا کی مشم فرض نماز ہے زیادہ نہیں پڑھیں گے

توحضور صلی الله تعالی علیه وسلم ان کے گھر سے واپس ہو گئے اور فرمایا:

وَكَانَ الْإِنْسَانُ آكُثُرَ شَيْءٍ جَدَلًا (كَهْد:٥٥)

اور آ دمی ہر چیز سے بر صر جھر الو ہے۔

کیا اس واقعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وجی کا ٹھکرانے والا کہا جائے گا نہیں ہرگز نہیں اس لئے حضور علیہ السلام نے پچھان کی ملامت نہ فرمائی۔ دوسرے یہ کہ صحیح بخاری ومسلم میں مروی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جوصلح نامہ حضور صلی اللہ تعالی عنہ نے علیہ وسلم اور کا فروں کے درمیان لکھا جا رہا تھا اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے نام عے ساتھ لفظ رسول اللہ لکھا تو مشرکین مکہ نے اس لفظ کے لکھنے

براعتراض کیا اور کہا کہ ہم اگر رسول اللہ مانتے تو پھر آپ سے کیوں اڑتے تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا:

امع رسول الله

لعنى رسول الثدكا لفظ مثادو

تو حضرت علی نے کہا قتم خدا کی ہم ہرگز نہیں مٹائیں گے تو حضور علیہ السلام نے صلح نامدان کے ہاتھ سے لے کرخود مٹایا کیا اس واقعہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام کی بات رد کرنے والا اور وجی کاٹھکرانے والا قرار دیا جائے گا؟ اگر رافضی ایسی باتوں کو بھی پیغمبر کے قول کا رد کرنا اور وجی کاٹھکرانا کہیں گے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے اس لئے کہ رافضی کی معتبر کتابوں میں بھی اس فتم کے واقعات پائے کہاڑی ماریں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے تھم پر عمل نہیں کیا جیسا

شریف مرتضی نے جس کا لقب المدید کے نزدیک علم الهدی ہے اپنی کتاب
دوارخرد میں محمد بن حفیہ رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کی اور انہوں نے اپنے باپ
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ۔ انہوں نے فر مایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم کے صاحر اورے حضرت ابراجیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ
تعالی عنہما کی تہمت کے بارے میں لوگوں نے بہت با تیں کیس اس لئے کہ ان کا پچا زاد
بھائی ان سے بھی بھی ملنے کے لئے آیا کرتا تھا تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے
فرمایا:

خذهذا السيف وانطلق فان جدته عندها فاقتله

لینی اس تلوار کو لے کر جاؤ اور ماریہ کے پاس اگر اس مردکو پاؤ تو قتل کر دو۔
حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہیں حضور علیہ السلام کے علم کے مطابق اس مردکی
طرف متوجہ ہوا تو اس نے جان لیا کہ ہیں اس کا قصد رکھتا ہوں تو وہ میرے پاس آ کر
مجور کے درخت پر چڑھتے ہوئے اپنے آپ کو پیٹھ کے بل گرا دیا اور دونوں پاؤں کو

اٹھا دیا تو میں نے دیکھا کہوہ مجبوب ہے لیمی

مقطوع الذكرو المعصيتين باس كے پاس مردوں كے جيما كي بيس بالا عالل ميں ميں الله كو المعصيتين باس كے باس مردوں كے جيما كي ميں كر في اور واپس آكر حضور عليه السلام سے اس كا ساوا حالل بيان كيا تو حضور عليه السلام نے فرمايا۔

الحمد الله الذي يصرف عنا الرجس اهل البيت.

خدانعالیٰ کاشکر ہے کہ وہ ہمارے جملہ اہل بیت کو گندگی ہے بچاتا ہے اور محمد بن بابویہ نے امالی میں و دیلمی نے "ارشاد القلوب" میں روایت کی ہے۔ بابویہ نے امالی میں و دیلمی نے "ارشاد القلوب" میں روایت کی ہے۔

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اعطى فاطمة سبعة دراهم وقال اعطيها عليا ومريه ان يشترى لاهل بيته طعاما فقد غلبهم انجوع فاعطتها عليا وقالت ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امرك ان تبتاع لناطعا ماخذها على وخرج من بيته ليبتاع طعا مالاهل بيته فسمع رجلا يقول من يقرض اعلى الوفى فاعطاه الدراهم (المال وريم التارالة الوفى فاعطاه الدراهم (المال وريم التارالة التارالة والمالية المالية المال

یعنی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی الله تعالی عنها کو سات درہم عطا فرمایا اور صلم دیا کہ بید درہم علی کو دے کر کہہ دو کہ وہ اپنے اہل بیت کے واسطے کھانا خرید لائیں کہ ان پر بھوک غالب ہورہی ہے تو حضرت فاطمہ نے وہ درہم علی کو دیئے اور کہا بے شک حضور علیہ السلام نے تھم دیا ہے کہ آپ ہمارے واسطے کھانا خرید لائیں تو حضرت علی وہ درہم لے کر اپنے اہل بیت کے واسطے کھانا خرید نے کے لئے گھر سے نکلے راستہ میں سنا ایک صفی کہتا ہے کہ کون ایسا آ دی ہے جو سے وعدہ پر ہم کو قرض دے تو حضرت علی نے وہ درہم اس کو دے دیئے اس واقعہ میں حضور علیہ السلام کے تھم کی دے تو حضرت علی نے وہ درہم اس کو دے دیئے اس واقعہ میں حضور علیہ السلام کے تھم کی میں خوالفت بھی ہے اور غیر کے مال میں بلاا جازت تصرف بھی اور اپنے اہل وعیال کے حق کا تلف کرنا بھی اور حضور علیہ السلام کی اولا دکو بھوکا رکھ کر ان کو نکلیف پہنچانا بھی گر بیسب تلف کرنا بھی اور دیا ایسالام کی اولا دکو بھوکا رکھ کر ان کو نکلیف پہنچانا بھی گر بیسب تلف کرنا بھی اور ایشار کیا وقابل تحریف و تحسین ہے حضور علیہ السلام کے تھم گا

رد کرنا اور وجی کا محکرانا نہیں ہے اس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوب جانے سے کہ ہمارے اس فعل سے حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ زبرا اور حسنین بھی راضی ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ م ان تمام واقعات سے روزِ روشن کی طرح واضح ہوگیا کہ حضور علیہ السلام کا ہر قول وجی الہی نہیں ہے ورنہ لفظ رسول اللہ کے مثانے قبطی مرد کے قبل کرنے کھانا خرید نے اور تبجد کی نماز پڑھنے کا تھم سب وجی الہی ہوتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پروٹی اللہی کے محکرانے کا الزام عائد ہوتا اور جنگ تبوک کے موقع پر جبکہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اہل وعیال میں رہنے کا تھم دیا تو ان کا یہ کہنا ہرگز نہ ہوتا۔

اتخلفني في النساء والصبيان

لعنی کیا آپ ہم کوعورتوں اور بچوں میں چھوڑ جاتے ہیں۔

بلکہ ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ رافضی ہی دونوں کے زدیک علم اللی کے خلاف مصلحت کو پیش کرنا اور مشقت کو ٹالنے کے لئے بار بار اصرار کرنا وی اللی کو محکرانا نہیں جیسا کہ سرکار اقدس ضلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج حضرت موی علیہ السلام کے مشورہ سے نو بار خدا تعالی کی بارگاہ میں لوٹ لوٹ کر گئے اور عرض کیا یا الہ العالمین میری امت اتنی نمازوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے گی اگر معاذ اللہ رت العالمین یہ وی کا رد کرتا اور شمرانا ہوتا تو سیّد الانبیاء سرکار مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا صدور ہرگز نہ ہوتا اور نہ حضرت موی علیہ السلام ایسا مشورہ دیتے اور قرآن مجید سورہ شعراء میں ہے۔ واڈ نیادی رَبُّک مُوسِنی آنِ انْتِ الْقُوْمَ الطّلِمِینَ ٥ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴿ اللّا يَتَّفُونَ ٥ وَلَهُ مُ عَلَى ذَنْبٌ فَاحَاثُ اَنْ يَسْكَلُهُ وَنِ ٥ وَلَهُ مُ عَلَى ذَنْبٌ فَاحَاثُ اَنْ يَسْطَلِقُ لِسَانِی فَارُسِلُ اِلٰی هرون ٥ وَلَهُ مُ عَلَی ذَنْبٌ فَاحَاثُ اَنْ يَشْکُهُ مُسْتَمِعُونَ ٥ وَلَهُ مُ عَلَی ذَنْبٌ فَاحَاثُ اَنْ يَقْدُلُونِ ٥ وَلَهُ مُ عُلَی ذَنْبٌ فَاحَاثُ اَنْ يَقْدُلُونِ ٥ قَالَ کَلًا ؟ فَاذُهُ اَ بِایٰتِنَا اِنَّا مَعَکُمُ مُسْتَمِعُونَ ٥٠ يَقَالَ کَلًا ؟ فَاذُهُ اِللْ عَلَى اَنْ مَعَکُمُ مُسْتَمِعُونَ ٥٠ وَلَهُ مَ عَلَى ذَنْبُ فَاکَ اَنْ عَلَی اَنْ مَعَکُمُ مُسْتَمِعُونَ ٥٠ وَلَهُ مُ عَلَی فَانَ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ

(پ١٩ع٢)

ترجمہ: اور یاد کرو جب تہارے رب نے موی کوندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جا جوفرون کی قوم ہے کیا وہ نہ ڈریں مے عرض کی: اے میرے رت میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میراسینہ تکی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی تو' تو ہارون کو بھی رسول کر اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قتل کر دیں

فرمایا یون نہیں تم دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تہمارے ساتھ سنتے ہیں "
ان آ بیات مبارکہ ہے بھی داضح ہوگیا کہ خدا تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں مصلحت کو پیش کرنا وی الٰہی کا رونہیں ہے درنہ حضرت موئی علیہ السلام جو اولوالعزم پیفیبروں میں ہے ہیں ہرگز اس کے مرتکب نہ ہوتے اور پھر رافضی ہی دونوں کے نزد یک بیہ بات مسلم ہے کہ اللہ ورسول کا ہر حکم وجوب کا مقتضی نہیں ہوتا بلکہ مستحب ہونے کا بھی احمال رکھتا ہے جیسا کہ سنیوں کی کتاب" نورالانواز" اور رافضیوں کی کتاب" دارغرز" میں مذکور ہے بہ جیسیا کہ سنیوں کی کتاب" نورالانواز" اور رافضیوں کی کتاب" دارغرز" میں مذکور ہے لاہذا جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض حکم مستحب سمجھ کر اس پڑمل نہ کیا اور مور دالزام نہ ہوئے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور علیہ السلام کو مشقت میں ڈالنا ضروری نہ سمجھاتو وہ بھی مور دالزام نہ ہوئے۔ و ھو تعالیٰ علیہ و کم کو مشقت میں ڈالنا ضروری نہ سمجھاتو وہ بھی مور دالزام نہ ہوئے۔ و ھو تعالیٰ اعلیم و دسول

# <u>ايك</u> خلش

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیواور اسلامی بہنو! ابھی جو پیچھے گزرا کہ محبوب خداعز وجل و سلمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر کلام وحی الہی نہیں ہے تو اگر کسی کے ذہن میں بیر خیال آئے کے کہ بیرتو نقسِ صرح

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُولِى إِنْ هُوَ إِلَا وَحَى يُوْحِى (النِمَ") ترجمہ: اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ نو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔

کے خلاف معلوم ہوتا ہے تو اس کے دل کی تسکین کے لئے اور ذہنی خلش کو دور کرنے کے لئے ہم اطمینان بخش مال جوابتحریر کرتے ہیں:

فقط باسمه تعالى والصلواة والسلام على رسوله الاعلى .

محبوب خداعز وجل وصلی الثد تعالی علیه وسلم کا ہر کلام وحی الہی نہیں ہے یہ بات نص صریح کے خلاف نہیں اس لیے کہ آبت کریمہ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَولِي إِنْ هُوَ إِلَا وَحَى يُولِظِي (النِم ٣٣) ترجمہ: اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں

ترجمہ: اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔

كامرجع قرآن عظیم جیبا ہے جیبا كتفبير كبير میں ہے كہ ان همير معلوم و هو القرآن كانه يقول مالقرآن الاوحى

لعن به مین آیت کریمه

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحِي (الجمج)

میں هو کا مرجع قرآن ہے گویا کہ خداتعالی فرماتا ہے کہ قرآن صرف وی ہے اور تفسیر روح البیان میں ہے

ان هو اى مالىذى يسطق يه من القرآن الاوحى من الله تعالى يوحى اليه يوا سطة جبرئيل عليه السلام

اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ قرآن وی اللی ہے جو حضرت جرئیل علیہ السلام کے واسطے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب وی کیا جاتا ہے اور مدارک میں آیت فدکورہ کی تفسیر میں ہے۔

وما اتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصد وعن هواه درايه انما هووحي من عندالله يوحي اليه.

لینی جو قرآن کہرسول تمہارے پاس لائے ہیں وہ ایسا کلام نہیں ہے جوان کی خواہش اور رائے سے ہو وہ صرف وی البی ہے جوان کی طرف وی کیا جاتا ہے اور تفییر ابوالسعو دہیں ہے

ان هواى مالذى ينطق به من القرآن الاوحى من الله تعالى ـ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى اى بالهدى والمعنى لا يتكلم بالباطل وذلك انهم قالوا ان محمند يقول القرآن من تلقاء نفسه ان هواى ماهو يعنى القرآن وقيل نطقه فى الدين الاوحى من الله يوحى اليه.

اس عبارت کا مطلب ہیہ ہے کہ چونکہ کفار ومشرکین کہتے تھے کہ محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن اپنی طرف ہے کہتے ہیں اس لئے آبت کریمہ کا بیم عنی ہوا کہ وہ باطل کلام نہیں فرماتے ہیں یعنی قرآن اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا ہر وہ کلام جودین کے بارے ہیں ہو صرف وی الہی ہے جوان کی طرف وی کیا جاتا ہے اور معالم النزیل میں ہے

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَولِى (النجم:٣)

کی تفسیرخازن کی مثل لکھنے کے بعد تجریر فرمایا:

ان هو مانطقه في الدين وقيل القرآن\_

لیعنی دین کے بارے میں رسول کا کلام اور بعض لوگوں نے کہا کہ قر آن صرف وحی خدا دندی ہے جو رسول کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔

ان معتبرتفسیروں سے واضح ہوگیا کہ آیت کریمیہ

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوْحِى (الْجُمْ:٩)

میں هو کا مرجع قرآن عظیم ہے جس کا مطلب بیہ ہوا کہ قرآن وحی الہی ہے نہ کہ ہر کلام اور تغییر معالم النزیل میں هو کا مرجع

تفقہ فی المدین بتایا تو اس ہے بھی ہر کلام کا وی اللی ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ صرف دینی کلام کا وی ہونا ثابت ہوتا ہے البتہ تفییر جمل اور صاوی میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے تمام اقوال و افعال اور سب احوال وی اللی ہیں جبیبا کہ ہمارے مقررین عام طور پر بیان کرتے ہیں گراس کے بارے میں علامہ دازی رحمة اللہ تعالی علیہ تفییر کبیر میں فرماتے ہیں کرتے ہیں گراس کے بارے میں علامہ دازی رحمة اللہ تعالی علیہ تفییر کبیر میں فرماتے ہیں کا میں اللہ تعالی علیہ تفییر کبیر میں فرماتے

پی کہ وہ ظاہر کے خلاف ہے اس پر کوئی ولیل نہیں بلکہ اس آیت کریمہ سے حضور علیہ السلام کے ہرقول وفعل کا وی ثابت کرنا ایک وہم ہے اس لئے کہ ھوکا مرجع اگر قرآن کو سلیم کیا جائے تو ال معنی کا خلاف ہونا ظاہر ہے اور اگر ھوسے مراد حضور علیہ السلام کا قول ہوتو ان کے قول سے وہی قول مراد ہے کہ جے کفار ومشرکین شاعر کا قول کہتے تھے تو خدا تعالی نے روکرتے ہوئے فرمایا: و مَسا هُو بِقُولِ شَاعِدٍ (اللّه: ۲۱۱۳) ترجمہ: اور وہ کی شاعر کی بات نہیں ۔ کاور وہ قول قرآن کریم ہی ہے علامہ امام رازی کی اصل عبارت ہیہ:

الظاهر خلاف ماھوا لمشھور عند بعض المفسرين و ھو ان النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم ماکان ینطق الاعن و حی و لاحجة سے الله تعالیٰ علیه و سلم ماکان ینطق الاعن و حی و لاحجة لمن و ھم ھذا فی الایة لان قوله تعالیٰ ان ھو الا و حی یو جی ان کان صمیر اعائدا اللهی قوله کان صمیر اعائدا اللهی قوله ماسمراد من قوله هذا لقول الذی کانوا یقولون فیه انه قول ماسمراد من قوله هذا لقول الذی کانوا یقولون فیه انه قول شاعر و د ذلك القول شاعر و د ذلك القول هو الله آن.

ترجمہ اے غیب بتانے والے (نبی)! تم اپنے اوپر کیوں جرام کیے لیتے ہو۔
معلوم ہوا کہ اگر حضور علیہ السلام کا جرام فرمانا وجی البی ہوتا تولیہ تسخیرہ نہ فرمایا
جاتا ای طرح حضور علیہ السلام نے جب مجھ لوگوں کوغز وہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی
اجازت دے دی تو آیت کریمہ

عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ آذِنْتَ لَهُمُ (الوبر:٣٣) تازل مولَى -ترجمه ولعنی الله مهمی معاف کرے تم نے انہیں کیوں اون وے دیا ؟ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کا ہر کلام وحی اللی نہیں ورنہ حضور علیہ السلام کے اجازت ديغ پرلم آذِنْتَ لَهُمْ نه فرمايا جا تاعلامه امام رازي كاصل الفاظ بيهين: هـذايـدل عـلـي انـه بصـلـي الله تعالى عليه وسلم لم يجتهد وهو خلاف الطاهر فانه في الحروب اجتهد وحرم ماقال الله لم تحرمروا اذن سمن قال الله تعالى عفاالله عنك لم اذنت لهم.

علاوہ ان کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام كا ہر قول وقعل وحی اللی تہیں ہے مثلاً بخاری شریف ج۲ص ۱۷۲ میں ہے كه سركار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے (محسی مصلحت سے) عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ يرْ ها كَي توبير آيت كريمه نازل ہو كَي \_

لَا تُصَلِّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُمْ مَّاتَ آبَدًا وَّلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ـ (الوبنهم) ترجمه: اوران میں ہے کئی میت پرجھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر

اور محجوروں کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے حضور علیہ السلام كابيقول مشهور ہے۔

انتم اعلم بامور دنياكم

اورستید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھارہ دن تک طائف کا محاصرہ جاری رکھا اور وہ فتح نہیں ہوا حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حضور صلی التدنعاني عليه وسلم في عاصره المفاليا زرقاني جساص سس معلوم مواكه طاكف كالمحاصره وی البی سے نہیں تھا ورنہ صحافی کے کہنے پر حضور علیہ السلام طائف کا محاصرہ ہرگز نہ

ان تمام شوابد سے روزروش کی طرح واضح ہوگیا کہ حضور علیہ السلام کا ہر قول وفعل وی البی ہے تو ان کا وی البی نہیں ہے لبذا جن لوگوں نے کہا کہ ان کا ہر قول وفعل وی البی ہے تو ان کا مطلب یا تو یہ ہے کہ دینی امور میں حضور علیہ السلام کا ہر قول وفعل وی البی ہے جسیا کہ معالم النزیل میں اور یا تو ان لوگوں کا قول عام مخصوص منہ ابعض ہے۔

معالم النزیل میں اور یا تو ان لوگوں کا قول عام مخصوص منہ ابعض ہے۔

هدا اماظهر لی و العلم بالحق عنداللہ تعالیٰ ورصوله عزاسمه وصلی اللہ تعالیٰ علیہ و آله وبار ك وسلم۔

اور بد کہنا بھی غلط ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار اقدی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بنہیان کی نسبت کی ہے اس لئے کہ حدیث شرمیف کا یہ جملہ الھے۔ استفہموہ کیا حضورعلیہ السلام نے پریٹان بات کہی ان سے پوچھوحضرت عمر بی نے کہا یقین کے ساتھ ہرگز ثابت نہیں کہ بخاری ومسلم وغیرہ کی اکثر روانیوں میں یوں ہے:

قالوا ماشانه اهجر استفهموه

لوگوں نے کہا حضور علیہ السلام کا کمیا حال ہے کیا انہوں نے پریشان بات کہی ان سے پھر پوچھومطلب بیہ ہے کہ ہجر کے معنی پریشان و ہذیان اور بیہودہ مکنے کے بھی ہیں یہ تو تسلیم ہے مگر ہوسکتا ہے کہ کلام میں استفہام انکاری ہوجیسے پارہ اول رکوع دوم میں ہے کہ منافقول نے کہا:

انومن كما امن السفهآء

لیعنی کیا ہم ایمان لا کیں جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے بعنی ہم ایمان نہیں لاتے تو اسی طرح جولوگ کیاں نہیں لاتے تو اسی طرح جولوگ کی تائید میں ہتے ہوسکتا ہے انہی لوگوں نے کہا ہو

اهجر استفهموه

كياحضور عليه السلام نے بجركيا يعنى بزيان بيس كيا ہے لكھنے كا سامان لانا جاہيے

ان سے پھر پوچھواور بیابھی ہوسکتا ہے کہ جولوگ لکھنے کا سامان لانے کے نخالف سے ابنیں لوگوں نے استفہام انکاری کے طور پر کہا ہو

#### اهجر استفهموه

یعنی حضور علیہ السلام کو ہذیان تو ہوانہیں اس کئے کہ نی اس سے محفوظ ہوتے ہیں تو آپ کا کلام ہماری سمجھ میں نہیں آتا کون سی الی ضروری چیز ہے جسے حضور علیہ السلام شدت درد میں لکھنا چاہتے ہیں پھر سے پوچھواور نہ بجھنے کی وجہ بالکل ظاہر تھی اس لئے کہ حضور علیہ السلام کی عادت کر بہتھی کہ احکام کو خدا تعالی کی طرف منسوب فرماتے تھے اور اس موقع پر بینہیں فرمایا کہ

ان الله امرني ان كتب لكم كتابالن تضلوا بعدى

بِ شک اللہ عزوجل نے جھ کوفر مایا ہے کہ میں تم لوگوں کے لئے ایک کتاب لکھ دوں تا کہ تم گراہ نہ ہو۔ لہذا جولوگ لکھنے کا سامان نہ لانے کی تائید میں تھے ان کوشبہ پیدا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے تو عادت کے مطابق ہی فر مایا ہوگا گر ہم نہیں سمجھے پھر سے بوچھوا ورصحابہ کرام خوب جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام دفع تہمت کے لئے بھی لکھتے نہ تھے قرآن مجید بارہ ۲۱ رکوع امیں ہے:

وَمَاكُنُتَ تَتُلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ (التَّبُوت ٢٨) ترجمه: اوراس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کیے کھٹے تھے۔

مگراس موقع پرحضور علیہ السلام نے خود لکھنے کو فرمایا اس لئے صحابہ کو دوبارہ سمجھنے کی ضرورت بیش آئی اور رہی ہوسکتا ہے کہ لفظ

#### . هجر هجرو هجران

سے مشتق ہوجس کے معنی جھوڑنے کے ہیں اور لفظ الیمیاۃ مفعول مقدر ہوتو اس صورت میں مطلب بیہ ہوگا کیا حضور علیہ السلام نے ظاہری زندگی جھوڑ دی معلوم کرو جیسا کہ قرآن مجید میں بیلفظ متعدد جگہ جھوڑنے کے معنی میں استعال ہوا ہے مثلاً یارہ ۱۲ رکوع ۲ میں ہے واہم حونی ملیا (مریم ۲۲) ترجمہ: اور مجھ نے زمانہ درازتک بے علاقہ ہو جائیں ہے واہم حونی ملیا (مریم ۲۲) ترجمہ: اور مجھ نے ایراہیم علیہ السلام کے بچا آزر نے ان سے کہا کہتم مجھے زمانہ دراز تک جھوڑ دواور سورہ مزمل میں ہے:

وَاهْجُرُهُمْ هَجُوًا جَمِيًّلا (الرل.١٠)

ترجمہ: اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو۔ اور بعض روایتوں میں جو ہمزہ استفہام نہیں ہے تو مقدر ہے جیسے پارہ کے عام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول ھذار بی کے شروع میں بہت سے مفسرین کے نزدیک ہمزہ استفہام مقدر ہے حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ الباری تحریر فرماتے ہیں: ''اگر در بعض روایات حدث دہلوی بخاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ الباری تحریر فرماتے ہیں: ''اگر در بعض روایات حدث استفہام مذکور بنا شد مقدرست' اگر بعض روایتوں میں حرف استفہام مذکور نہیں ہے تو مقدر ہے۔ (افعۃ اللمعات ج۲ ص۱۱۰)

اوراگر ہجرے معنی اختلاط کلام ہی کے لئے جائیں تو اس کی دوشمیں ہیں ایک وہ اختلاط جو بالا تفاق انبیائے کرام علیم السلام کو ہوسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ قوت گویائی کے اعضاء کمزور ہو جائیں یا آواز بیٹھ جائے یا زبان پرخشکی کا غلبہ ہو جن کے سبب الفاظ اچھی طرح سنے میں نہ آئیں تو یہ حالتیں انبیاء کو لاحق ہوسکتی ہیں جیسا کہ حدیث شریف کی صحیح کتابوں میں موجود ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو آخری بیاری میں آواز بیشنے کا عارضہ لاحق ہوگیا تھا اور اختلاط کلام کی دوسری قسم کا عارضہ غشی کے سبب یا دماغ پر بخارات کے چڑھ جانے سے بخت بخار میں ہوتا ہے کہ اکثر اس حالت میں مقصد کے بر بخارات کے چڑھ جانے سے بخت بخار میں ہوتا ہے کہ اکثر اس حالت میں مقصد کے خارات کلام زبان پر جاری ہو جاتے ہیں اختلاط کلام کی بیشم انبیاء کو ہوسکتی ہے یا نہیں خلاف کلام زبان پر جاری ہو جاتے ہیں اختلاط کلام کی بیشم انبیاء کو ہوسکتی ہے یا نہیں علاء کا اس میں اختلاف ہے جولوگ اسے جنون کی قسم قرار دیتے ہیں وہ انبیاء کرام کے لئے اس طرح کا عارضہ لاحق ہونا قرآن مجید سے تابت اور حضرت موکی علیہ السلام کے لئے اس طرح کا عارضہ لاحق ہونا قرآن مجید سے تابت اور حضرت موکی علیہ السلام کے لئے اس طرح کا عارضہ لاحق ہونا قرآن مجید سے تابت اور حضرت موکی علیہ السلام کے لئے اس طرح کا عارضہ لاحق ہونا قرآن مجید سے تابت ہے جیسا کہ پارہ ہ رکوع کے میں ہے:

وَ خَرَّمُو ملى صَعِقًاط (الاعراف:١٣٣)

ترجمہ: موی علیہ السلام بیہوش ہوکر کر بڑے اور ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

وَنُفِخَ فِي الصَّوِرِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنَ فِي الْآرُضِ إِلَّا مَنَ شَآءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخُرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنَظُرُونَ (الزم ١٨٠)

ترجمہ: اورصور پھونکا جائے گاتو ہے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں مگر جسے اللہ جائے پھرصور دوبارہ پھونکا جائے گاجھی وہ در کھتے ہوئے کھڑے ہوجائیں گے۔

اور مجمح حدیث میں ہے كہ حضور عليه السلام نے فرمايا:

فاکون اول من یفیق فاذا موسلی احذ بقائمة من قوائم العرش تو پہلے جس کو ہوش ہوگا وہ میں ہول گا اور موی علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کے یابوں میں سے ایک یابیہ پکڑے ہوئے ہیں۔

ثابت ہوا کہ انبیائے کرام علیم السلام پرغثی و بیہوثی طاری ہوتی ہے اور یہ ان کی شان کے خلاف نہیں اور خوب ظاہر ہے کہ اس حالت کو جنون پر قیاس نہیں کر سکتے اس لئے کہ جنون میں پہلے توائے مدرکہ کی روح میں خلل واقع ہوتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے لئے کہ جنون میں روح کے اندر ہرگز خلل نہیں ہوتا بلکہ کچھ وقت کے لئے جسم کے صرف اعضاء مرض کے سبب قابو میں نہیں رہتے گر خداتعالی اپنے انبیائے کرام کواس حالت میں بھی اپنی مرضی کے خلاف کچھ کرنے اور کہنے سے بچائے رکھتا ہے لہذا اگر بعض حاضرین کو وہم پیدا ہوکہ حضور علیہ السلام کا حکم اختلاط کلام کی قسم سے ہے جوا سے مرضوں میں ظاہر ہوتا ہے تو کچھ بعید بھی نہیں کہ دردسرکی شدت کے ساتھ اس وقت مضور علیہ السلام پر بخار بھی بہت زور کئے ہوئے تھا گر اس کے باوجود کہنے والے نے حضور علیہ السلام پر بخار بھی بہت زور کئے ہوئے تھا گر اس کے باوجود کہنے والے نے بلی ظا دب قطعی طور پر بات نہ کہی بلکہ بطریق تردد کہا:

ماشانه اهجر استفهموه

لیتی ان کا کیا حال ہے کہ اختلاط کلام ہوا ہے یا ہم سمجھے نہیں دوبارہ پوچھو واضح

فرمائیں اگر تھم ہو لکھنے کا سامان لائیں ورنہ جانے دیں کہ درد کی شدت ہیں مشقت اٹھانے کی چندال ضرورت نہیں اور بیسب با تیں اس صورت پر ہیں جبکہ اختلاط کلام سے آخری فتم مراد ہواور اگرفتم اول مراد ہوتو مطلب بیہ ہوگا کہ اس مضمون کو ہم حضور علیہ السلام کی عادت کے خلاف دیجھتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قوت کو یائی میں کمزوری بیدا ہوگئی ہوائی سبب سے ہم آپ کے کلام کو بخوبی نہیں سمجھ سکے لبذا دوبارہ پوچھوتا کہ بیدا ہوگئی ہوائی سبب سے ہم آپ کے کلام کو بخوبی نہیں سمجھ سکے لبذا دوبارہ پوچھوتا کہ فلامرفرمائیں اور ہم یقین کے نماتھ جان لیں کہ حضور علیہ السلام کھنے کا سامان طلب فرما میں تو ہم اسے عاضر کریں اور اس صورت میں بھی کسی پرکوئی الزام عائد نہیں ہوتا و کے ہیں تو ہم اسے عاضر کریں اور اس صورت میں بھی کسی پرکوئی الزام عائد نہیں ہوتا کہ و کھوٹا گئے گئے گئے و کہ موٹائی انتہا کہ کا کھوٹائی انتہا کہ کا کھوٹائی انتہا کہ و کھوٹائی کے کھوٹائی کھوٹائی کھوٹائی کوٹائی کوٹائی کھوٹائی کھوٹائی کھوٹائی کھوٹائی کوٹائی کوٹائی کھوٹائی کوٹائی کھوٹائی کھوٹائیں کھوٹائی کھو

# كياحضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى آواز بركسى نے اونجى آواز كى

بے شک سید عالم نورجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آ واز پر آ واز کو او نجی کرنا سب نیکیوں کو برباد کرنا ہے اور حضور علیہ السلام کی آ واز پر آ واز کو بلند کرنا سخت گناہ ہے گراس واقعہ میں کسی نے ایسانیس کیا اور نہ حضورت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نہ کسی دوسر سصحابی نے البتہ آپس کی گفتگو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں کی آ وازیں بلند ہوئیں اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام آپس کی بحثوں اور جھگڑوں میں حضور علیہ السلام کے سامنے ایک دوسر سے پر آ وازیں بلند کر تے ہے نفر رے لگاتے تھے اور حضور علیہ السلام منع نہیں فرماتے تھے بلکہ اس قسم کی بحثوں کے جائز ہونے کا قرآن کریم سے بھی دو طرح اشارہ ملتا ہے اول ہے کہ قرآن کریم نے ان لفظوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کے سامنے آ واز بلند کرنے کومنع فرمایا ہے:

لَا تَرْفَعُوْ آ اَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (الجرات: ۲) تَدْ ذَائِي النَّالِ الْحُرْدُ كَا مِنْ النَّالِيِّي (الجرات: ۲)

ترجمہ اپنی آ وازیں او بھی نہ کرواس غیب بتانے والے (نبی) کی آ واز ہے۔
معلوم ہوا کہ حضور کی آ واز پر آ واز بلند کرنامنع ہے گر حضور علیہ اکسلام کے سامنے
آپس میں ایک دوسرے پر آ واز بلند کرنا جائز ہے دوئم قرآن مجیدنے بیفر مایا کہ
گرجھی بغض کم لِبَعْضِ (الجرات:۲)

ترجمہ: جیسے آپی میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو۔
معلوم ہوا کہ صحابہ کا ایک دوسرے پر آ واز بلند کرنے میں کوئی حرج نہیں البتہ حضور علیہ السلام کی آ واز پر آ واز بلند کرنا بربادی اعمال کا سبب ہوا دی چربہ کہاں سے ثابت ہوگیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ واز بلند کی پہلے ان کا آ واز بلند کرنا ثابت کیا جائے پھراعتر اض کیا جائے بہت ممکن ہے کہ مجموعی طور پر ایسا ہوا اس لئے کہ جب بہت سے صحابہ حجرہ مبارکہ میں حاضر تھے تو سب کی گفتگو سے آ واز کا بلند ہونا تھینی ہے اور یہ گناہ نہیں اور یہ بھی گناہ ہوتو سب حاضرین یہال تک حضرت عباس وحضرت علی رضی اللہ تعالی خیما پر بھی ہے گناہ عائد ہوگا اور حضور علیہ السلام کا ارشاد گرای

لاينبغي عندي تنازع

لعنی میرے پاس جھٹرنا مناسب ہیں۔

اس بات کی تائید کررہا ہے کہ بیر گناہ نہیں بلکہ خلاف اولی ہے اس لئے کہ زنا جو بربادی اعمال کا سبب نہیں ہے اس سے منع کرنے کے لئے بھی یوں نہیں کہا جاتا کہ زنا مناسب نہیں ہے اور جوحضور علیہ السلام نے فرمایا:

قومواعني

یعیٰتم لوگ میرے پاس سے اٹھ جاؤ

تونیکلام ان اقسام میں سے ہے جومرض کے سبب مریض سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ذرائی گفت وشنید کو برداشت نہیں کرتا اور پھر یہ خطاب تو سب حاضرین سے تھا جس میں لکھنے کا سامان لانے کی تائید کرنے والے اور مخالفت کرنے والے دونوں شامل تھے تو صرف حضرت عمر ہی پر کیول اعتراض کیا جاتا ہے حضرت عباس و حضرت علی اور دوسرے لوگوں پر کیول نہیں کیا جاتا۔

كيامسلمانوں كى حق تلفى ہوئى

بیکہنا بھی غلط ہے کہ لکھنے کا سامان نہ دینے کے سبب مسلمانوں کی حق تلفی ہوئی اس کئے کہ حق تلفی اس صورت میں ہوتی جبکہ خدا تعالی کی جانب سے کوئی نی بات آئی ہوتی

اور اُمت کے لئے نفع بخش ہوتی

اَلْیَوْمَ اکْمَلْتُ لَکُمْ دِینکُمْ وَاَتُمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعُمَتِی (المائده: ۳)
ترجمه آج میں نے تمہارے کئے تمہارا دین کامل کردیا اور تم پر اپنی نعمت
بوری کردی۔

یہ آیت کریمہ جوتقریباً تین ماہ پہلے نازل ہو چکی تھی اس سے قطعی طور پر معلوم ہوا

کہ کوئی نیا تھم نہیں تھا بلکہ کوئی امر دینی بھی نہیں تھا بلکہ صرف ملکی مصلحتوں کا ارشاد اور

نیک مشورہ تھا کہ وہ وقت ای قتم کی وصیتوں کا تھا کوئی عقل منداسے ہرگز نہیں مان سکتا

کہ نیس برس کی عدت جو حضور علیہ السلام کی ظاہری نبوت کا زمانہ تھا اور آپائی اُمت

پر بے حدم ہربان تھے اس مدت میں پورا قرآن ان کو پڑھایا اور بے شار جدیثیں ارشاد
فرما ئیں مگر ایک اہم بات کہنے سے رہ گئ تھی جو اختلاف دفع کرنے کے لئے تریاق
مجرب تھی حضور علیہ السلام اسے لکھتے یا بکھاتے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے
مجرب تھی حضور علیہ السلام اسے لکھتے یا بکھاتے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈیر سے اسے نہیں لکھایا اور اہل بیت کی ہر وقت
مدرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈیر سے اسے نہیں لکھایا اور اہل بیت کی ہر وقت

هلذًا بُهُتَانٌ عَظِيَّمٌ (الوَر:١١)

ترجمہ: یہ بڑا بہتان ہے ( ذابت اقدی صلی اللہ علیہ وسلم پر )

اوراس بیہودہ خیال کے باطل ہونے پرعقلی دلیل ہدہ کہ حضور علیہ السلام کوتحریر لکھنے کا حکم اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے قطعی طور پرتھا تو جمعرات سے دوشنبہ پیرتک نہ لکھنے کے سبب حضور علیہ السلام پرتسا ہلی کا الزام عائد ہوتا ہے جو شان رسالت کے سراسر خلاف اور باطل ہے خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے:

یا یُھا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا اُنْوِلَ اِلْیَكَ مِنْ رَبِّكَ وَانْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَابَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (الهائدة: ١٤)
رِسَالَتَهُ وَاللهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (الهائدة: ١٤)
ترجمه: اے رسول! پہنچا دو جو پچھا تراتہ ہیں تمہارے دت کی طرف سے اور ایسا نہ ہوتو تم نے اس کا کوئی پیام نہ پہنچایا اور اللہ تمہاری تمہانی کرے گا

لوگوں سے <u>"</u>

کیا اس آیت کریمہ کے ہوتے ہوئے جبہ ظاہری حیات کے آخری ایام سے
حضور علیہ السلام حضرت عمر سے ڈر گئے اور خدا تعالیٰ کے دعدہ پر کہ دہ لوگوں کے شرس
آ پکومخفوظ رکھے گاحضور علیہ السلام نے یقین نہ کیا؟ مَسعَا ذَا اللهِ مِن قَدِلْكَ اورا اگر یہ کہا
جائے کہ خدا تعالیٰ کا حکم نہیں تھا بلکہ آپ اپنی طرف سے کھوانا چاہتے تھے تو سوال یہ بیدا
ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اس خیال سے رجوع فر مایا کہ نہیں؟ اگر جواب دیا
جائے کہ رجوع فر مالیا تو اس صورت میں سارا اعتراض ہی ختم ہوگیا اور اس واقعہ نے
جائے کہ رجوع فر مالیا تو اس صورت میں سارا اعتراض ہی ختم ہوگیا اور اس واقعہ نے
کہ حضور علیہ السلام نے رجوع نہیں فر مایا تو اُمت کی نفع بخش چیز کا چھوڑ دینا حضور علیہ
السلام پر الزام آیا اور یہ باطل ہے اس لئے کہ خدا تعالیٰ کا ارشادگرامی ہے۔
لَفَ ذَ جَ آءَ کُم دَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِکُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِیْصٌ
عَلَدُکُدُ مالُهُهُ مَنْ نَدُ وَ وُ فَ ذَ حَدُهِ (ایس الله مَا عَنِیْمُ حَرِیْصٌ

عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُ وَفُ رَحِیْمْ۔ (التوبہ ۱۲۸) بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن برتمہارا مشقت میں بڑنا گراں ہے تمہاری بھلائی کے نہایت جاہنے والے

مسلمانوں برکمال مہربان مہربان۔

اور دوسری دلیل اس خیال کے باطل ہونے پریہ ہے کہ جو بات آپ علیہ السلام لکھنا چاہتے تھے وہ یا تو کوئی نئی بات تھی جو تبلیغ سابق پر زائدتھی یا تبلیغ سابق کومنسوخ کرنے والی اور اس کے مخالف تھی اور یا تو تبلیغ سابق کی تا کیدتھی پہلی اور دوسری صورت باطل ہے اس کئے کہ آبیت کریمہ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ (الماكية:٣)

ترجمه: آج میں نے تمہارے کئے تمہارا دین کامل کردیا۔

کی تکذیب لازم آتی اور تیسری صورت میں اُمت کی کوئی حق تلفی نہ ہوئی اس کے کہ حضور علیہ السلام کی تاکید خداتعالی کی تاکید سے بڑھ کرنہیں ہے تو جن لوگوں کو خداتعالی کی تاکید سے بڑھ کرنہیں ہے تو جن لوگوں کو خداتعالی کی تاکید کا لحاظ نہیں ہوگا ان کو حضور علیہ السلام کی تاکید سے بھی کچھ فائدہ نہ

يہنچ گا اور حديث شريف سے اس بيبوده خيال كے باطل ہونے كى دليل بير ہےكہ حضرت سعيد بن جبير رضى الثد تعالى عنه كى روايت مين حضرت عبداللد بن عباس رضى الله تعالی عنهما کی روایت جو ابتدائے جواب میں لکھی گئی ہے اس سے واضح طور پرمعلوم ہوا كدحفرت عمررضى اللدنعالى عندك بولنے سے يہلے حاضرين نے آپس ميں جھڑاكيا اور جو کچھ کہنا تھا کہا پھرحضور علیہ السلام سے دوبارہ یو چھا مگرحضور علیہ السلام نے قلم و دوات منگانے اور لکھے لکھانے سے خاموشی اختیار فرمائی اگرید بات قطعی ہوتی تو آپ ، ہرگز خاموش نہ ہو جاتے اور اگر اس وفت خاموش ہو گئے تھے تو اس کے بعدیا بچے روز ظاہری حیات کے ساتھ مموجود رہے جس کا اقرار رافضی لوگوں کو بھی ہےتو اس درمیان میں اسے ضرور لکھا دینے لہذا معلوم ہوا کہ دینی معاملات میں سے کسی چیز کا لکھنا منظور نہ تفا بلکه دنیوی معاملات میں کچھ کہنا تھا جس کی وصیت فرمائی کہ مشرکین کو مجزئر وعرب سے نکال دوایلچیوں کی خاطر مدارات کرواور تیسری چیز کی جس سے اس حدیث شریف میں سکوت کا ذکر ہے غالبًا حضریت اسامہ رضی اُللّٰہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی درسکی ہے جیا کہ دوسری روایت سے ظاہر ہوتا ہے اور اس بات پر کہ وہ دینی معاملہ نہ تھا ولیل میہ ہے کہ جب دوسری بارصحابہ کرام نے قلم دوات وغیرہ لانے کے بارے میں بوجھا تو حضور علیہ

ذاوني فالذي انا فيه خيرمما دعوتني اليه

بھے اپ حال پر چھوڑ دو کہ میں اپ باطن سے مشاہدہ حق میں مشغول ہوں اور یہ حالت اس چیز سے بہتر ہے کہ جس کی طرف تم بلا رہے ہوا گرکوئی دین معاملہ یا تبلیخ کا پہنچانا منظور ہوتے تو بہتری کا معنی کسے ہوتا اس لئے کہ اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ انبیائے کرا کہ کے حق میں وتی پہنچانے اور دینی دکام جاری کرنے سے بروہ کرکوئی عبادت نہیں اور اس روایت سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ جب سرکار اقدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری بار اس عالم سے بے تعلق کا جواب ارشاد فرمایا تو حاضرین کو حسرت و مسلم نے دوسری بار اس عالم سے بے تعلق کا جواب ارشاد فرمایا تو حاضرین کو حسرت و کئی دوسری بار اس عالم سے بے تعلق کا جواب ارشاد فرمایا تو حاضرین کو حسرت و کئی دوسری بار اس عالم سے بے تعلق کا جواب ارشاد فرمایا تو حاضرین کو حسرت و کئی دوسری بار اس عالم سے بے تعلق کا جواب ارشاد فرمایا تو حاضرین کی تسلی کے لئے فرمان

#### عندكم القرآن حسبكم كتاب الله

مطلب بیہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جواب سے تم لوگ ماہوس نہ ہوتمہاری تعلیم اور تمہارے دین والمان کی حفاظت کے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے لہذا معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوکلام اس تفتیکو کے بعد صحابہ کرام کی تسلی کے لئے فرمایا نہ کہ تحریر سے منع کرنے کے لئے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس واقعہ کے وفت حاضر ہتے اس پر راقعنی سی دونوں کا اتفاق ہے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر یا حاضرین مجلس میں سے سی پر کہ جن لوگوں نے تحریر کی مخالفت کی تھی حضرت علی رضی الله نعالی عنه ہے کسی پر انکاریا افسوس ہرگزمنفول نہیں بُہ آپ کے زمانہ خلافت میں نہ آ ب کی بوری زندگی میں اور نہ آ ب کی وفات کے بعد نہ کسی شیعہ سے اور نه تسی سنی سے لہٰذا اگر حضرت عمر اس معاملہ میں خطاوار ہیں تو حضرت علی بھی اس کام کی تائید میں ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے علاوہ کہ جو اس وفت ممن تھے کسی کا افسوس اور کسی کی حسرت کسی بر ہر گز منقول نہیں ہوئی اگر کوئی بہت برسی چیزفوت ہو گئی ہوتی تو بڑے بڑے صحابہ اور کم از کم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنداس پر یقیناً حسرت و افسوس ظاہر کرتے اور تحریر سے رو کنے والوں کی شکایت زبان پرضرور لاتے اور اگر نسی کو شبه ہوکہ جب سی اہم بات کا لکھنا منظور نہ تھا تو حضور علیہ السلام نے بیر کیول فرمایا:

ایعنی تا کہ میرے بعدتم گراہ نہ ہومعلوم ہوا کہ دین کے بارے میں کوئی اہم بات مقی اس لئے کہ دین میں خلل پڑتا ہی گراہی کے معنی میں آتا ہے دنیا کے معاملات میں بدتہ بیری کے معنی میں بہت بولا جاتا ہے جبیا کہ حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قول حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں منقول ہے بھائیوں کا قول حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں منقول ہے ان اَبَانَا لَفِی ضَلالِ مُبینی۔ (یسند)

ترجمه به شک بهارے باب صراحة ان کی محبت میں ڈو بے ہوئے ہیں۔

اوراس سورهٔ پوسف میں دوسری عبکہ:

إِنْكَ لَفِي صَلِلِكَ الْقَدِيْمِ (يست: ٥٥)

ترجمہ: آپ اپنی اسی پرانی خودرنگی میں ہیں۔

ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کافر نہ تھے کہ اپ یعقوب علیہ السلام جیے جلیل القدر پنجیم کو گراہ بھتے معاذ اللہ عزوجل مطلب ان کا بہ تھا کہ دفیوی معاملات میں آپ بے بہ تربی بری برستے ہیں کہ ہم لوگوں سے جو ہرطرح کی خدتیں کرتے ہیں الفت کم رکھتے ہیں اور جو لوگ چھوٹے ہیں اور خدمت کرنے میں قاصر ہیں ان سے عشق کی صد تک محبت کرتے ہیں لہٰذا اس طرح یہاں بھی تنصلوا سے مراد ملک کی تہ ہیر میں خطا ہے نہ کہ دین کی گراہی اور واضح دلیل اس پر یہ ہے کہ 23 برس کی مدت میں قرآن کا نزول اور احادیث کر یمہ کا ارشاد ان کی گراہی کے دفع کرنے کے لئے اگر کافی نہ ہوتو چند مطروں کی تحریاس کام کے لئے کیسے کافی ہو سکتی ہے اور بعض لوگوں کے دل میں یہ بھی مطروں کی تحریاس کام کے لئے کیسے کافی ہو سکتی ہے اور بعض لوگوں کے دل میں یہ بھی خیال گزرتا ہے کہ شاید حضور علیہ السلام خلافت کا معاملہ کھنا چاہتے تھے گر محصرت عمر رضی معاملہ کھنا ہرگز منظور نہ تھا اس نے کہ خلافت کا معاملہ کھنا ہرگز منظور نہ تھا اس نے کہ خلافت کا معاملہ کھنا ہرگز منظور نہ تھا اس نے کہ خلافت کا معاملہ کھنا ہرگز منظور نہ تھا اس نے کہ حضرت ابو ہرصد بی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا معاملہ کھنا ہرگز منظور نہ تھا اس نے کہ حضرت کا بھی مرض میں ادادہ فرمایا تھا جیسا کہ مسلم شریف جا میں متعلق حضور صلی اللہ تعالی عنہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔

ادعی لی ابابکر ابوك و اخاك حتی اكتب لهما كتابا فانی آخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل انا اولی ويابی الله و المومنون الاابابكر ـ (مملم جهم ۱۲۷۳)

اپ باپ ابو براور اپ بھائی کو بلاؤ تا کہ میں ان کے لئے وصیت نامہ لکھ دوں اس لئے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے یا کوئی کہنے والا کہے کہ میں افضل ہوں حالا نکہ خدا اور مونین علاوہ ابو بر کے کسی کو قبول نہ کریں گے مگر ایبا ارادہ فرمانے کے بعد پھر حضرت عمریا کسی دوسرے کی ممانعت کے بغیر حضور نے خود بخو دلکھنا موقوف کر دیا اور پھر اگر خلافت کے لئے وصیت ہی کرنی تھی تو اس کے لئے لکھنا موروں نہ تھا بلکہ جولوگ جمرہ مبارکہ میں موجود ہے ان کے سامنے زبانی وصیت کردینا ہی کافی تھا حاصل کلام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو کسی نے لکھنے سے منع تبیں کیا اور اگر منع بی کافی تھا حاصل کلام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو کسی نے لکھنے سے منع تبیں کیا اور اگر منع

111

کرنا فرض بھی کرلیا جائے تو اس سے امت کی کوئی حق تلفی ہرگز نہیں ہوتی بیررافضیوں کا وسوسہ ہے اور وسوسہ کا کوئی علاج نہیں۔

هـذا مـا ظهـرلـى وهـو تـعالى ورسوله الاعلى اعلم جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وسلمـ

فيجهاعتراضات وجوابات

اعتداض نبیر ۱: بخاری وسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیّدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متروکہ مال فئے کوتقسیم کیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا جس سے سیّدہ غضب ناک ہوئیں اور جب تک زندہ رہیں ان سے کلام نہیں کیا اور سیّدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ناراض کرنا گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوناراض کرنا گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوناراض کرنا ہے البندا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیّدہ کوناراض کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوناراض کرنا قال

جواب: بخاری و مسلم کی حدیث میں کوئی لفظ ایسانہیں ہے جس سے ثابت ہوکہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تاراض ہوئیں یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ناراض کیا ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مطالبہ کرنے پرصرف بیفر مایا کے اے سیدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم انبیاء کی کواپنے مال کا وارث نہیں بناتے بلکہ جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے اور خدا کی قتم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں کسی قتم کا تغیر و تبدل نہ کروں کی قتم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں کسی قتم کا تغیر و تبدل نہ کروں کا جلکہ اس مرح آپ کے ذمانے میں تھا اور اس میں وہی احکام جاری کروں گا جوآپ جاری کیا کرتے تھے۔

ہاں! (آپ کے زمانے کے مطابق) آپ کی آل بھی اس میں سے کھائے۔ (مسلم شریف)

بخاری میں ہے کہ بین کرسیدہ غضب ناک ہوئیں اور جب تک زندہ رہیں اس

معاملے میں گفتگونہ فرمائی۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ بیں۔ فیغضبت فاطعة بنت رسول الله صلحی الله تعالی علیه وسلم 'قابل غور بات یہ ہے کہ حظرت ابو بحرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ایبالفظ نہیں کہا جوان کی ناراضی کا باعث ہو سکے بلکہ آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پیش کیا اور فرمایا کہ خداکی قتم بلکہ آپ کے سنت کے مطابق عمل کروں گا اور اس میں کوئی تغیر و تبدل نہ گروں گا۔

نیز سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے بھی بیس کر بینیں کہا کہتم غلط ہو انبیاء کا ترکہ تفسیم ہوا کرتا ہے لہذا ہمارے ابا جان کا بھی تقسیم ہوگا اور تمہارا قول وفعل ہمارے ابا جان کا بھی تقسیم ہوگا اور تمہارا قول وفعل ہمارے ابا جان کے خلاف ہے۔

تو بلاشبہ بہ ناراضی وقتی طور کی تھی جو بعد میں بالکل نہ رہی کیونکہ بیترہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت تعالیٰ عنہا حضرت اللہ تعالیٰ عنہا حضرت اللہ تعالیٰ عنہ بر راضی ہو گیا تھا اور سیّدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ امام بیہ قی نے شعبی ہے تیجے حدیث روایت کی ہے۔

کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی عیادت کو آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں حضرت فاطمہ نے فرمایا کیا تمہیں پند ہے کہ میں انہیں اجازت دول؟ حضرت علی نے کہاں ہاں! تو حضرت فاطمہ نے اجازت دی۔ دی۔ حضرت ابو بکر سیّدہ واضی ہو دی۔ (درقانی علی المواہب منی ۸۱۷)

باوجوداس کے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، بلکہ حضور علیہ السلام کی قولی اور فعلی سنت کو پیش کیا۔اور اس پڑمل کیا تھا، پھر بھی سیّدہ کی تاراضی کا ان کو کس قدر احساس تھا کہ تشریف لائے اور سیّدہ کو راضی کیا اور آپ بھی راضی ہوگیا تھا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا حق اور درست ہے۔

اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو سوال میہ ہے کہ جب حضرت علی برم اللہ وجہد کا

عبد خلافت تقااس وقت پوری طافت وقوت آپ کے ہاتھ میں تھی پھرانہوں نے باغ فركسيده (كى اولاد) كے حوالے كيوں نہكيا؟

جب کہ اللہ تعالی کا بھی ارشاد ہے کہ امانت اہل امانت کے یاس پہنچا دو! انہوں نے اہل حق کو ان کاحق واپس کیوں نہ کیا؟ اگر جواب میہ ہو کہ اہل بیت کرام غصب شدہ مال واپس نہیں لیتے کیونکہ ریان کی شان اقدس کے خلاف ہے پھرمنکر کے بقول خلافت بهي حضرت على رضى الله نتعالى عنه كاحق تها جوخلفائے ثلاثۂ نے غصب كرليا تھا تو وہ غصب شده خلافت حضرت على رضى الله تعالى عنه وحضرت حسن رضى الله تعالى عنه نے كيوں لى؟

هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ . (البقره:١١١)

· ترجمه: لا وُاین دلیل اگر سیچ ہو۔

اعتراض نببر ٢: الله تعالى كا ارشاد:

يُوْصِينُكُمُ اللهُ فِي آوُلادِكُمُ (الناء:١١)

ترجمه: الله تمهين علم ديتا ہے تمہاري اولا دیے بارے میں۔

جس میں میراث کے قوانین بیان فرمائے گئے ہیں عام ہے

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم اس مستنى تهيس بين للذا جس طرح مارا ورثه ہماری اولاد میں تفتیم ہوتا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ نعالی علیہ وسلم کا بھی تفتیم ہونا جا ہے تھا حضرت ابو بكر رضى اللہ تعالى عند نے حضور صلى اللہ تعالى عليه وسلم كا ورثة تسيم نه كركے اس حكم البي كے خلاف كيا۔

جواب: آبيكريمه:

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي آولادِكُمُ (الساء:١١)

ترجمہ: اللہ مہیں علم دیتا ہے تمہاری اولا دیے بارے میں۔

میں خطاب اُمت کو ہے۔

حضور صلی البدتعالی علیہ وسلم اس سے بالا تفاق مستنی ہیں اور دلیل اس پر سیہ ہے اللہ تعالی نے قانون وراشت بیان کرنے کے بعدفر مایا:

لینی میاللد کی (مقررہ) حدیں ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری

کرتے ہوئے ان حدود کے اندررہے گا اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ (الآبہ)
معلوم ہوا کہ بیتکم اُمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ہے مستنیٰ ہیں ورنہ

من يطع الله ورسوله (الاراء)

ترجمه جو حكم مانے الله اور الله كے رسول كار

كامطلب كيا بوگا؟

قرآن پاک میں متعدد مقامات پرخمیر'' کم'' جمع مخاطب موجود ہے جس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم با تفاق فریقین مشخیٰ ہیں مثلًا

(۱) نو نکاح میں لاؤ ان عورتوں کو جوتمیں خوش آئیں دو دو' تین تین اور چار چار دالتا ہے

اس آبیر کریمہ میں بھی خطاب اُمت کو ہے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے مستنیٰ ہیں چنانچہ آپ کے نکاح میں بیک وقت نو بیویاں تھیں۔

(۲) اور اینے اعمال باطل نہ کرو۔

(٣) اور جان لو كه الله كارسول تم ميس موجود ہے۔

ان دونوں آیتوں میں کم ضمیر مخاطب موجود ہے۔ گر حضور صلی اللہ نعالی علیہ وسلم مشتی ہیں۔علی ہذا القیاس اسی طرح

يُوْصِيكُمُ اللهُ فِي آوُلَادِكُمُ (النماء:١١)

ترجمہ: الله مهمین علم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔

میں خطاب اُمت کو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متنفیٰ ہیں۔

اعتراض نببر ٣: اگرانبیائے کرام کا مالی ورشدان کے ورثاء میں تقتیم نبیل ہوتا تو

اس آبیریمه و وَرِت سُلیْمَان دَاوُد که وارث ہوئے سلیمان واؤد کا کیا مطلب ہے۔

جواب: ال آيت مل حس ورافت كاذكر باس سنه مالى ورافت مراديس بلكملى

وراشت مراوب اگر مالی ورافت مراد بهوتو صرف حضرت سلیمان بی ندوارث بوتید

نیز اگر مالی وراشت مراد ہوتی تو اس کے ذکر بنی کی کیا منرورت ہوتی تھی حضرت

Whatsapp: 03139319528

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

سلیمان بلاشک وشبہ حضرت داؤد کے بیٹے تھے اور بیٹا باپ کے مال کا وارث ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا خصوصیت کے ساتھ بیان فرمانا می اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ورافت علمی تھی نہ کہ مالی ورنہ دنیا کے مال کا وارث ہو جانا بھی کسی نبی کے فضل و کمال کا باعث ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَقَدُ النَّيْنَا دَاوُدَ وَسُلَبُهُمْنَ عِلْمًا (أَنْلَ: ١٥)

ترجمہ: اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو برواعلم عطافر مایا۔

یعنی وہ علم و حکمت اور نبوت جوہم نے داؤدکو عطا فرمائی تھی اس کے دارث ان کے دارث ان کے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ شیعہ فدہب کی معتبر کتاب ''اصول کافی'' کی ایک فیصلہ کن روایت ہدیہ قار نمین ہے۔

حضرت امام جعفر صادق رضى اللد تعالى عنه فرمات بين:

بینی بینک سلیمان وارث ہوئے داؤد کے اور محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وارث ا

ہوئے سلیمان کے۔

معلوم ہوا کہ داؤد کی وراشت مالی نہ تھی بلکہ علمی تھی جس کے وارث سلیمان ہوئے اور حضرت سلیمان کی وراشت کے مالک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوئے۔ حالانکہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سلیمان کے درمیان کی پشتن گزریں۔ کیا کوئی ثابت کرسکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ کون سامتر و کہ مال ہے جس کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وارث ہوئے:

اعتداض نمبر ٤: حضرت ذكر ياعليه السلام نے دعا كى تھى: تو مجھے اپنے پاس سے كوئى ايبا ڈال جوميرا كام اٹھالے وہ ميرا جائشين ہواور اولا د ليغقوب كا وارث ہو۔

جواب: اس آیت سے تو معترض کی سخت تر دید ہوتی ہے اور اس کے مبلغ کا بھی پورا بورا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت ذکریاعلیہ السلام عرض کردہے ہیں اے اللہ مجھے ایک بیٹاعطا فرما یَوِنْنِی وَیَوِثْ مِنْ الِ یَعْقُوبَ (مریم:۲) ترجمه: وه ميرا جانشين بهواوراولا ديعقوب كاوارث بو\_

اور آگ يعقوب كاوارث بيز حضرت يجي عليه السلام حضرت زكريا كے تووارث

بن سكتے تھے مرآل يعقوب كے وارث كس طرح؟ حالاتكه حضرت زكريا عليدالسلام اور

حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان دو ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ کیا آل یعقوب کا مال

ابهى تك غير منقسم يرا هوا تقاجس كاوارث حضرت يجي عليه السلام كوبناتها؟

در حقیقت اس آیت سے مزادیمی ہے کہ اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطافر ماجومیرے

بعدميرك منصب نبوت اورعكم وحكمت كاوارث بيغ اوريبي آل يعقوب كاورثه تقا\_

مسكله فدك اور دراثت انبياء اور اعتراضات كے جوابات مخترطور بربیش كے محت

ہیں۔"اہل انصاف خصرات کے لئے اس قدر کافی ہے اور دوسروں کے لئے دفتروں

کے دفتر برکار۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کو بغض وحمد

سے پاک فرمائے۔

نورنظر مصطفیٰ نبانِ مرتضیٰ راحت جسین مجتبیٰ مخدومهٔ کائنات اُم السادات سردارِ خوا تین جہال فخر مادرال خاتون جست حضرت طیبہ طاہرہ ذاکرہ عابدہ راضیہ سیّدہ فاطمہ زبرارضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھ فضائل و حالات لکھنے کے بعداُم الموسین حبیہ جبیب رب العالمین صدیقہ سنت صدیق معتبی حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھی کچھ فضائل و مناقب حصول برکت و سعادت کے لئے پیش خدمت ہیں۔ عنہا کے بھی کچھ فضائل و مناقب حصول برکت و سعادت کے لئے پیش خدمت ہیں۔ تاکہ مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں کو ان پاکیزہ ہستیوں کے درجات و مراتب فضائل و محال زبد و تقویٰ جودوسخا عبادت و ریاضت شرم و حیا اور دیگر اعمال منائل و عالم ہو جائے نیز مسلمان خوا تین ان کی سیرت مقدسہ سے سبق حاصل کریں اور ان کی سیرت مقدسہ سے سبق حاصل کریں اور ان کی اتباع کرکے اپنی زندگیوں کو یا کیزہ بنا کیں۔

# فضائل أمم الموثين

## حضرت عائشه صديقة رضى التدنعالي عنها

بنتِ صديق آرام جان نبي الله اس حریم برأت به لاکھوں سلام

حضوراكرم رحمت عالم نورمجسم شفيع معظم صلى اللدنعالي عليه وسلم كوحضرت عائشه صديقة رضى اللدتعالى عنها ي اور حضرت عائشه صديقه رضى اللدتعالى عنها كوحضور صلى الله تعالى عليه وسلم سے بہت زيادہ محبت تھی۔ آپ رضي الله تعالى عنه كالقب ہى محبوبة محبوب ربّ العالمين ہے۔حضرت عُمْرُو بن عاص رضی الله تعالی عنه جب غزوهُ سلاسل ے واپس آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بوچھا کہ بارسول اللہ:

آ پ کونمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا: عائشہ! انہوں نے کہا: مردوں میں فرمایا: ان کا باب (ابو بمررضی الله تعالیٰ عنه) (بخاری شریف الااه)

امير المومنين حضرت عمر رضى الله تعالى عنه نه أي بيئ أم المومنين حضرت حفصه رضى الله تعالى عنه ي فرمايا:

اے بیٹی! عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رئیس نہ کیا کر کہ وہ تم سے خوبصورت ہے اور حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی محبوب ہے۔ (بخاری شریف ۲۸۵/۲)

حضرت عمر رضي الله تعالی عندنے جب مسلمانوں کے وظیفے مقرر کئے تھے تو آپ نے دیکرازواج مطہرات کے دس دس ہزار اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارہ

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دو ہزار زیادہ کئے اور فرمایا سیاس کئے کہ وہ

رسول النّدسلى النّدنعالى عليه وسلم كى حبيبه بين \_ (المعدرك ١٨٨) حضور صلى النّدنعالى عليه وسلم فرمايا كرتے:

اے اللہ! بیعادلانہ تقیم جومیرے اختیار میں ہے (یعنی بیویوں میں معاشرت اور لین دین کی برابری) وہ تو میں کرتا ہوں اور جومیرے اختیار میں نہیں (یعنی عائشہ رضی لین دین کی برابری) وہ تو میں کرتا ہوں اور جومیرے اختیار میں نہیں دین کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قبی محبت ) اس سلسلے میں مجھے ملامت نہ کرنا 'یعنی معاف کرنا۔ اللہ تعالی عنہا سے قبی محبت ) اس سلسلے میں مجھے ملامت نہ کرنا 'یعنی معاف کرنا۔ (ابوداؤدشریف جام ۲۲۳)

الله تعالى ارشاد فرماتا ہے:

اورتم ہرگز طاقت نہیں رکھتے ہو کہ اپنی بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرسکواگر چہہیں اس کی بردی خواہش ہے۔ (النماء ۱۲۹)

لین ایک سے زائد ہویاں اگرتمہارے نکاح میں ہوں تو بہتم سے ہرگز نہ ہوسکے گا کہ محبت قلبی اور جا بہت وغیرہ میں مساوات اور برابری رکھ سکو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی فطری امر کا اظہار کیا ہے۔ کہ اللہ قلب کا معاملہ آپ کے اختیار میں ہے میرے اختیار میں بہتے ملامت نہ کرنا۔
میرے اختیار میں نہیں۔ لہٰذا عائشہ کی محبت کے معاملے میں مجھے ملامت نہ کرنا۔

چونکہ تمام صحابہ کرام جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عائشہ سے زیادہ محبت ہے اس لئے جس دن ان کی باری ہوتی اس دن صحابہ آپ کی خدمت میں ہدیے اور تخفے بھیجے اور آپ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرتے ۔ یعض از واج مطہرات کواس کا شدت سے احساس ہوا تو انہوں نے حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہا کہ تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرو کہ آپ لوگوں سے فرمادیں کہ میں جہال بھی ہوا کروں ہدیئے اور تخفے بھیجا کرواور عائشہ کے دن کی شخصیص نہ کیا کرو۔ مصرت اُم سلمہ نے بی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تو آپ نے فرمایا:

تم میں سے سوائے عائشہ کے اور کوئی میرے ساتھ ہوتی ہے تو مجھ پر وی نہیں آتی اور عائشہ میرے ساتھ ہوتی ہے تو مجھ پر وی آتی ہے۔ اور عائشہ میرے ساتھ میرے لحاف میں ہوتی ہے تب بھی مجھ پر وی آتی ہے۔ اور عائشہ میرے ساتھ میرے لحاف میں ہوتی ہے تب بھی مجھ پر وی آتی ہے۔ (کنز العمال ج ۲۷ م ۲۲۵)

آخرسب ازواج مطہرات نے مشورہ کر کے حضرت فاطمۃ زہرارضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اوران کواس بات کے لئے آ مادہ کیا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہیں۔ حضرت سیدہ نے ان کی طرف سے درخواست پیش کی:

آپ ضلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

اے میری بیٹی جس کو میں محبوب رکھوں تو اس کومحبوب نہیں رکھے گی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں! سیّدہ واپس آئیں اور از واج کو بتایا انہوں نے چربھیجنا حیا ہا تو سیّدہ نے انکار کر دیا' (بخاری شریف جاس ۱۳۵۱)

آب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زانو پر سررکھ کرسو جاتے۔ ان کے ساتھ ایک وستر خوان بلکہ ایک برتن میں کھانا کھاتے۔ کھانے میں محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ وہی ہڑی چوستے جسے حضرت عائشہ چوسیں بیالے میں وہیں منہ کرکے یہتے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا منہ لگا تیں۔

(مىندابۇداۇ دىليالىي صفحەا11)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فارسی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوسی تھا' اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی

فقال وهذه لعائشة

تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ عائشہ کی بھی؟ تو اس نے کہا نہیں! حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بھر میں بھی قبول نہیں کرتا ' پھر دوبارہ آیا تو پھر بہی سوال وجواب ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر آیا تو آپ نے پھر بھی بہی فرمایا کہ ساتھ عائشہ بھی ہوگی؟ اس نے کہا جی ہاں! پھر آپ اور حضرت عائشہ اس کے گھر گئے۔

(مسلم شریف ج ۲ص ۲ ۱۷)

شار مین حدیث فرماتے ہیں کہ آپ کے تنہا دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ بیتھی کہ اس روز گھر میں فاقہ تھا' آپ کے انس ومجبت اور لطف و کرم سے بعید تھا کہ گھر میں ہیوی کواکیلا چپوڑ کر کھانا کھالیں۔

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ پہلے فقیر کا بیطریق تھا کہ اگر کھانا پکاتا تو اس کا ثواب حضور سرور عالم صلی الله تعالی علیه وسلم وحضرت امیر المومنین وحضرت فاطمہ وحضرات حسنین رضی الله تعالی عنهم کی ارواح مقدسہ کے لئے ہی خاص کرتا تھا اور ازواج مطہرات کا نام شامل نہ کرتا تھا تو؟

ایک رات خواب میں دیکھا کہ آنخفرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں فقیر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ فقیر کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور چرہ انور دوسری جانب پھیرلیا اور فقیر سے فرمایا کہ میں عائشہ سے گھر بھیجا کرے۔اس وقت معلوم ہوا جس کی نے مجھے کھانا بھیجنا ہووہ حضرت عائشہ کے گھر بھیجا کرے۔اس وقت معلوم ہوا کہ آپ کے توجہ نہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ فقیر حضرت عائشہ صدیقہ بلکہ تمام ازواج مطہرات کو دعا میں شامل نہیں کرتا تھا بلکہ سب اہل بیت کوشر یک کیا کرتا اور تمزم اہل

ه ( مکتوبات شریف ٔ دفتر دوم مصه ششم مکتوب نمبر ۳۷)

آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں ازواج مطہرات میں سے ایک کو ساتھ رکھتے ہے۔

تھے اس میں بہت سی حکمتیں تھیں' اس سلسلے میں آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے جس کا نام آ جاتا وہ آپ کی رفیقِ سفرہوتیں۔ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا متعدد بار آپ کے ساتھ سفر میں رہیں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر میں تمام صحانبہ کرام کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا' اور حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا آؤ دوڑ لگا کیں۔ دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے؟ چنانچہ دوڑ میں تو حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے نکل گئیں۔ پھی عرصہ کے بعد پھراییا موقع آیا پھر دوڑ ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے نکل گئیں۔ پھی عرصہ کے بعد پھراییا موقع آیا پھر دوڑ ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے نکل گئیں۔ کھی اور فرمایا کہ یہاں دن کا بدلہ ہے۔ (ابوداؤدی اص ۲۰۰۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک وفعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من عائشہ! جب تم مجھ سے راضی یا ناراض ہوتی ہوتو مجھے پینہ لگ جاتا ہے

فرماتی بین کدمیں نے عرض کیا کہ کیسے یا رسول اللہ؟

فرمایا: جبتم راضی ہوتی ہوتو کہتی ہورت محد کی قتم اور جب ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہورت محد کی قتم اور جب ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہورت محد کی قتم تو میں نے عرض کیا ہاں صرف زبان سے آپ کا نام جھوڑ دیتی ہوں دل تو محبت سے لبریز ہی ہوتا ہے۔

اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں جاہے اس کا تو بیاں ہی نہیں تم جسے جاہو

ریدوہ روایت پیش کی گئی ہے جس سے پنہ چلنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی محبت تھی اور وہ روایات جن سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کا اظہار ہوتا ہے ہم نے بہاں نقل نہیں کی ہیں۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز تہجد کے لئے المصت - جب رات آخر ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز تہجد کے اللہ تعالی علیہ وسلم کا سخت نماز پڑھتیں ۔ جب صبح ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنت نماز پڑھ کرایک کروٹ لیٹ جاتے اور حصرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رات بھراسی طرح عبادت میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حصرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رات بھراسی طرح عبادت میں مشغول رہتے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام ہوتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مقتدی ہوتیں ۔ گھر میں اگر چہ خادمہ موجود تھیں مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کام خود کرتیں ۔ آٹا خود پیتی تھیں 'خود گوندھتی تھیں 'کھانا خود پکاتی تھیں 'بسر اپنے ہاتھ ہے بچھاتی تھیں 'وضوکا پانی خود لاکر دیتی تھیں 'آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سرمبارک میں اپنے ہاتھ ہے کتاھا کرتی تھی جسم مبارک پر عطر مل دیتی تھیں 'آپ کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتیں تھیں 'سر و تے وقت مسواک اور پانی سر ہانے تھیں ۔ مسواک کوصفائی کے غرض سے دھوتیں تھیں 'سر تے وقت مسواک اور پانی سر ہانے تھیں ۔ مسواک کوصفائی کے غرض سے دھوتیں تھیں ۔ مسواک اور پانی سر ہانے تھیں ۔ مسواک کوصفائی کے غرض سے دھوتیں تھیں ۔ مسواک کوصفائی کے غرض سے دھوتیں تھیں ۔

ایام مرض الموت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام از واج مطہرات کو جمع

کرکے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہنے کی اجازت جابی انہوں منے خوش سے اجازت عائشہ رضی اللہ نے ظاہر زندگی کے آخری دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ان کے جرمے میں گزارے۔

حضر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے بھائی عبدالرحن میرے جورے میں آئے۔ ان کے پائ تازہ مسواک تھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسواک کی طرف دیکے میں سنے وہ مسواک ان سے لے لی اور اور اپنے منہ میں ڈال کر اس کو چبایا اور نرم کرے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم ودے دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو استعال کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی مایہ وہ کم کی آخری ساعتوں میں میرا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو استعالی کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری گود میں انتقال فرمایا' انتقال کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرہ انور میرے سینے یرتھا۔ (این اثیر این اثیر این سعد)

حضرت عائشہ کا بہی جمزہ مبارک آپ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ اور قیامت تک کے لئے جن وانس اور فرشتوں کی زیارت گاہ بن گیا۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت زیاہ محبت تھی اس کی وجہ حسن و جمال نہ تھا ان کی دینداری اور باطنی فضل و کمال تھا' نگاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہات پوشیدہ نہ تھی کہ ان کی ذابت سرایا فیض و برکت سے گی اور اُمت کو ایک تہائی دین ان کے ذریعے نماےگا۔

فضائل ومناقب

الله تعالی فرما تا ہے:

"الله تعالی تو بهی جاہتا ہے کہ نبی کے گھر والو! تم سے ہر ناپا کی کو دور قرمادے اور متمہیں پاک کرکے خوب تقرا کردئے"۔ اس آیت کے سیاق وسباق پر نظر کے تو بہی ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی از واج مطہرات ہیں ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی از واج مطہرات ہیں کیونکہ اس آیت سے پہلے

يلِسَآءَ النّبِيّ

خطاب صریح طور پرموجود ہے اور 'نیوت' کی نسبت بھی انہی کی طرف کی گئ

ہے چنانچہ آیت ہذا سے پہلے فرمایا:

وَقَرْنَ فِي بُيُورِكُنَ (الاحراب:٣٣)

ترجمه: اوراپ کھروں میں تھہری رہو۔

اورآیت ہذا کے بعد فرمایا؟

وَاذْكُرُنَ مَا يُتلَى فِي بُيُورِكُنّ . (الاتراب:٣٢)

ترجمہ: اور یاد کروجوتمہار نے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔

نیز سورۃ ہود میں فرشنوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ (عود: ٢٧)

ترجمه: الله كى رحمت اوراس كى بركتيستم پراس گھروالو۔

سورة طلاق مين مطلقه عورت كمتعلق فرمايا:

لاَ تُخْرِجُو هُنَّ مِنْ بُيُورِيهِنَّ . (طان: ١)

ترجمہ: عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔

سورة يوسف مين بهي بيت كى نسبت زينا كى طرف كرتے ہوئے فرمايا:

وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا ۚ (بِسِف ٢٣)

ترجمہ: اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا۔

ثابت ہوا کہ ازواج مطہرات یقینا اہل بیت ہیں اور یہ بھی یقینا حق ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ حضرت علی حضرت جسن رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے اقارب مثل حضرت عباس وجعفر وحزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے اقارب مثل حضرت عباس وجعفر وحزہ رضی اللہ تعالی عنہم سب اہل بیت ہیں داخل ہیں گر از وائج مطہرات بدرجہ اولی ہیں۔ یہاں تطہیر سے مراد قلبی صفائی اخلاقی ستقرائی اور تزکیہ ظاہر و باطن کا وہ اعلی درجہ ہے جو اللہ تعالی اینے بیارے بندوں کو عطا

فرما تا ہے۔

اے نبی کی بیو یوا تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو (الاحزاب:۳۲)

لیعنی تمہارا مقام و مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں کیونکہ تمہیں سیّد المرسلین صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت کے لئے منتخب فر مایا گیا ہے فر مایا:

(اے نبی کی بیویو) تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت

کرے۔ اور نیک عمل کرے ہم ان کو دگنا اجروثواب دیں گے اور تیار کی ہے ہم ان کو دگنا اجروثواب دیں گے اور تیار کی ہے ہم نے اس کے واسطے عزت کی روزی۔ (الاحزب:۳۱) از واج کو اعمال صالحہ پر دگنا اجر و ثواب ملنا ان کی عظمت و شان کی روشن دلیل ان

گندی عورتیں گندے مردول کے واسطے اور گندے مردگندی عورتوں کے واسطے اور گندے مردگندی عورتوں کے واسطے اور پاک عورتیں پاک مردول واسطے اور پاک عورتیں پاک مردول کے واسطے اور پاک عورتیں پاک مردول کے واسطے ہیں۔(الور۲۷)

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طبین کے سردار ہیں اور آپ کی ازواج مطبرات طبیات کی سردار ہیں۔ اور حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب اور افضل ترین بیوی ہونے کی حیثیت سے ان مرتبہ وخصوصیات کی سب سے زیادہ مستخق ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالی نے آپ کے واسطے پند فرمایا چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تو جبریل سبز رنگ کے ریشی کیٹر ہے میں عائشہ کی صورت کے ساتھ آئے اور کہا اے محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) ید دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔

حضرت محد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا:
کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تو دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہے۔
(کنزا لعمال ج۲۲۵/۲) المعجد رک ج ۱۰/۳)

اور جنت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلنداور سب سے اعلیٰ ہوگا اور بینیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی مقام میں آپ کے ساتھ ہول گی موقا اور بیتینا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

مردوں میں سے تو بہت سے کامل گزرے کیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سواکوئی قابل نہ ہوئی اور عائشہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا کوتمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی ثرید کوتمام کھانوں پر۔ (بخاری شریف صفحہ ۱۳۲۱)

فائدہ: ثریدایک عربی کھانا ہے جوروئی کوشور بے میں بھگوکر تیار کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہر زمانے میں ثرید عربوں میں بہت اعلیٰ غذا سمجھی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب منافقین نے ان کی عزت و آبر و پر نا پاک جملہ کیا اور ان پر تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی شہادت دی۔ اور تہمت لگانے والوں کو دنیا و آخرت میں ملعون قرار دے کران گو در دناک عذاب کی وعید سنائی۔

حالانکہ جب بی اللہ حضرت یوسف علیہ السلام پرتہمت گی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیج سے ان کی پاک دامنی کی شہادت دلوائی۔ اور حضرت مریم صدیقہ پرتہمت گی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے جو اس وقت گود کے بیچ سے شہادت دلوائی۔ حضرت جرت عابد و زاہد پرتہمت دلوائی تھی کیکن یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ خودشہادت دے کر ان کی عظمت و شان کے ڈکے بجاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو درختوں کے بیچ 'زمین کی ریت کے ذرّے سمندر کے پانی صدیقہ طلانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو درختوں کے بیچ 'زمین کی ریت کے ذرّے سمندر کے پانی کے قطرے اور جانور بھی شہادت دیتے 'گریہ بیجوب کی مجبوبہ صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ کی عزت و ناموں کا مسئلہ تھا' سے اس اسلی اسلی اسلی خاتی السلی وات والارض خودشہادت دیتا ہے۔

ای طرح ایک سفر میں حضرت عائشہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھیں کہ رات کہ وقت ان کا ہار توٹ کر کہیں گر حمیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوخبر

دی۔ آپ نے ایک آ دی اس کے ڈھونڈ ھے کو بھیجا اور خود حضرت عائشہ کے زانو پر سر انور رکھ کر آ رام فرمانے گے صبح قریب تھی اور وہاں پانی مطلقانہ تھا ، جب نماز کا وقت قریب ہوگیا تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری فوج کو کس مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ یہ من کر حضرت ابو بکر سید ھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیس ڈال رکھا ہے۔ یہ من کر حضرت ابو بکر سید ھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے زانو پر سر مبارک رکھ کر آ رام فرمار ہو تھے انہوں نے غصے سے حضرت عائشہ کے پہلو میں گئی کو نچے دیئے اور فرمایا تمہاری وجہ سے ایک نئی مصیبت سب کے آ پڑی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے زانو پر آ رام فرمار ہے تھے انہوں نے جبنش تک نہ کی کہیں آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آ رام میں خلل نہ واقع ہو و جائے کچھ دیر بعد آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اللہ تعالی عنہ و حصابہ رضی اللہ تعالی عنہ متحت بے چین سے کہ دضو کہاں سے کریں۔ اسی وقت اللہ تعالی نے یہ آ یہ اللہ تعالی عنہ متحت بے چین سے کہ دضو کہاں سے کریں۔ اسی وقت اللہ تعالی نے یہ آ یہ نازل فرمائی:

اوراگرتم بارہو یاسفر میں ہو حاجت ضروری سے فارغ ہوئے ہو یاعورتوں سے مقاربت کی ہوتو تم پانی نہ پاؤتو پاک مٹی کا قصد کرلواوراس سے اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرلو بیشک اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشنے والا ہے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرلو بیشک اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشنے والا ہے ۔

آیت کے نزول کے وقت وہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو سخت ہے چین اور پریشان منصح خوشی میں معابہ رضی اللہ پریشان منصح خوشی ومسرت سے اپنی مال کو دعا دینے گئے حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

اے آل ابوبکر! بیتمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے۔ (بخاری) دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے فرمایا: اے صدیقہ آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیۓ خداکی فتم جب بھی آپ برکوئی ایسا

ا مے ملکہ بھیدا ب اوالقد تعالی جزائے جمر دیے خدا کی مم جب بھی آپ پر لوی ایا ا امر پیش آتا ہے جو آپ کو نا کوار گزرتا ہے تو اللہ تعالی اس میں آپ کے اور مسلمانوں

کے لئے بہتری فرما دیتا ہے۔ ( بخاری )

حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے اتنے ناراض تھے کہ عائشہ کے پہلو میں کئی کو نچے دیئے تھے اب فخر کے ساتھ اپنی بیٹی سے فرمار ہے تھے:

بلاشبهتم بهت مبارک هو-

م رخصت عنایت فرمانی \_ (طلبة الاولیاء ج۲ ص۵۷) ابن سعدج۸ ص۵۵)

حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں کہ خدا کی قتم میں فخر سے نہیں کہتی بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دس با تیں ایس عطا فرما کیں ہیں جو کسی اور کونہیں ملیں جو کسی اور کونہیں ملیں :

فرشتہ میری صورت کیکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جب میں سات برس کی تھی تو آپ نے جھ سے نکاح کیا اور نو برس کی عمر میں زخفتی ہوئی میر بروا آپ کی کوئی ہوی کنواری نہتی جب میں اور آپ ایک ہی لحاف میں ہوتے تب بھی وی آتی میں آپ کو سب سے زیادہ پیاری تھی میری شان میں قرآن کی آ بیتیں نازل ہوئیں جب کدلوگ اس آ زمائش میں ہلاکت کے قریب تھے میں نے جریل علیہ البلام کو اپنی آئھوں سے دیکھا اور میر سے سوا آپ کی کسی اور ہوی نے ان کونہیں دیکھا۔ آپ نے میرے اور فرشتے کے سوا اور کوئی قریب نہ تھا۔ اور طبقات ابن سعد میں ہے کہ آپ کا وصال اس رات ہوا جو میری باری کی رات تھی اور آپ میرے گھر ہی میں فن ہوئے۔

(المتدرك ج ۸ص ۲۲)

جب کوئی منہ پر آپ کی تعریف کرتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کو بیندنہیں کرتی تھ

ایک مرتبہ حضرت ابن عبان رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے آپ کی خدمت میں خاضر ہوکر آپ کی خدمت میں خاضر ہوکر آپ کی تعریف کی من کر فر مایا کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی ہوتی فرما تیں اے کاش میں پیرا ہی ہوتی۔(ابن سعد)

ای طرح ایک دن سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ میں تم سے افضل ہوں اس لئے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جگر پارہ ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: دنیا میں ایسا ہی ہے جبیبا کہتم کہہ رہی ہواور آخرت میں میں نبی کریم صلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بحثیت زوجہ کے ہوں گی ایک تو دائی معیت دوسرے وہی درجؤس میں آپ ہول گے۔ یہ دونوں با تیں مجھے حاصل ہوں گ جوشہیں حاصل نہ ہوں گی کیونکہ تم علی کے ساتھ ہوگی اور جنت میں قرب ہونا دلیل جوشہیں حاصل نہ ہوں گی کیونکہ تم علی کے ساتھ ہوگی اور جنت میں قرب ہونا دلیل فضیلت ہے ہیئ کرسیّدہ فاطمہ حیب ہوگئیں:

تو حضرت عائشہ کھڑی ہوگئیں اور سیدہ کے سرکو چوم کر کہنے لگیں اے کاش! میں تمہار ہے سرکا ایک بال ہوتی۔ (زبیۃ الجانس)

علم وفضل

حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں:

ہم اصحاب محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی ہے جس کو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے پوچھا ہو گران کے پاس اس کاعلم نہ پایا ہو۔ (ترندی مناقب عائشہ)

امام زہری جو تابعین کے امام و پینیوا تھے جنہوں نے بڑے بروے موسی اللہ تعالیٰ عنہم کی آغوش میں تعلیم و تربیت پائی تھی فرماتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہم کی آغوش میں تعلیم و تربیت پائی تھی فرماتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ

عنہا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم والی تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سے بوجھا کرتے ہے۔ ان سے بوجھا کرتے ہے۔

يمي امام زبري فرماتے ہيں:

اگرتم لوگوں اور ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاعلم ایک جگہ جمع کیا جاتا تو حضرت عائشہ کاعلم ان سب سے بڑھ جاتا۔ (متدرک عالم جہم اا) حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مورہ کے سات مشہور اہل علم تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر کے زمانہ خلافت ہی میں مستقل طور پر افتاء کا منصب حاصل کر چکی تھیں 'حضرت عمر' حضرت عثمان اور ان کے بعد آخرزندگی تک وہ برابرفتو کی دیتی رہیں۔ (ابن سعدج ۲۵ م۲۵)

حضرت عائشہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما کے زمانے میں فتو کی دیا کرتی تھیں اور یہ دونوں حضرات ان سے حضور صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے متعلق یوچھوایا کرتے تھے۔ (ابن سعدج ۲۳۵۳)

حضرت عطا بن ابی الرباح تابعی جن کومتعدد صحابہ کے تکمذ کا شرف حاصل ہے تے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاسب سے زیادہ سمجھنے والی سب سے زیادہ علم والی اور لوگوں میں سب سے زیادہ اچھی رائے والی تھیں۔

(متدرك عاكم ج ٢ص١ الاستيعاب ج٢ص ٢٥)

حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں:
میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کوسب سے زیادہ جانے والا
اور رائے آگر اس کی ضرورت بڑئے ان سے زیادہ باسمجھ اور آینوں کی شان نزول اور
فرائض کے مسائل کا زیادہ جانے والا حضرت عائشہ سے بڑھ کرکسی کونہیں دیکھا۔
(طبقات ابن سعد ج مصرہ میں میں کا میں سعد ج میں میں دیکھا۔)

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

حضرت عروه بن زبیررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

میں نے حلال وحرام اور علم اور شاعری اور طب میں اُم المونین عائشہ رضی اللہ

تعالی عنہا ہے بر صرکر کسی کوئیس و یکھا۔ (متدرک جسم ۱۱)

حضرت موی بن طلحه رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ خوش کلام کسی کو بھی نہیں دیکھا (متدرک حاکم جسم التر ندی باب المناقب)

حضرت احنف بن فيس فرمات بين:

میں نے کسی مخلوق کے منہ کی بات حسن بیان اور مِتانت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے منہ کی بات سے عمدہ اور بہتر نہیں سی۔

بلاشبه حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاعلم وفضل میں نہ صرف عورتوں بلکہ مردوں میں بھی متاز تھیں۔ کتاب اللہ وسنت رسول اللہ اور فقہ واحکام شریعت میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علم شریعت خود گھر میں تھا۔ شب و روز اس کی صحبت میسر تھی۔ روزانہ مجد نبوی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی مجلس مقرر ہوتی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جمرہ مسجد کے ساتھ تھا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ات کونہایت غور سے سنیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو دوبارہ پوچھ کر شفی کر لیتیں۔ ہمیشہ مسائل دریافت کرتی زہتی تھیں اور بعض دفعہ بعض مسائل میں بحث بھی کرتی تھیں۔ اور حسائل دریافت کرتی زہتی تھیں اور بعض دفعہ بعض مسائل میں بحث بھی کرتی تھیں۔ اور جب تک تسلیٰ نہ ہو جاتی جھوڑتی نہیں تھیں۔ بحث و میاحثہ میں بے تکلفی ہوتی گرسیّدہ خب تک تسلیٰ نہ ہو جاتی جھوڑتی نہیں تھیں۔ بحث و میاحثہ میں بے تکلفی ہوتی گرسیّدہ

ہرگز حدادب سے تجاوز نہ کرتیں۔ان کا بحث کرنا گنتاخی میں داخل نہیں وہ اگر مباحث نہ کرتیں تو اُمت محمد بیہ بہت سے اسرار اور مسائل سے نا آشنار ہتی۔ حقیقت بیر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بوری اُمت پر اور

خصوصاً مسلمان خواتین پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خصوصاً مسلمان خواتین پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات اور ارشادات کو سیح صورت میں اُمت کے سامنے پیش کیا۔ اور سینکڑوں مسائل جن میں طرح طرح کے شکوک وشبہات پیدا ہوتے تھے ان کی تشریخ و

توضیح فرماکر صاف کر دیا۔ ان کی ان علمی و دینی خدمات کوسامنے رکھا جائے تو بلاشبہ عورتوں کے بعض پردے کے مسائل جن کی تفصیل نہ تو عورتیں بوجہ شرم وحیا کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ سکتی تھیں اور نہ آپ ان کے سامنے برملا بیان فرماتے سطی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بوچھ سکتی تھیں اور نہ آپ ان کے سامنے برملا بیان فرماتے سطح وہ سب حضرت عابشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ہی خواتین اُمت کو معلوم ہوئے۔

#### عبادت اورسخاوت

حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا کثرت سے عبادت کرتی تھیں ہمیشہ روزہ رکھتیں۔(ابن سعدج ۴ص ۳۸)

۔ یں۔ رسال حج کرتیں۔ بہت زیادہ بخی اور فیاض تھیں۔حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

بے شک میں نے ویکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ستر ہزار کی رقم راہ بے شک میں نے ویکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ستر ہزار کی رقم راہ خدا تعالیٰ میں تقسیم کردی طالانکہ وہ خود اپنی قمیص کی جیب کو پیوند لگاتی تھیں۔ خدا تعالیٰ میں اللہ علیہ الاولیاء الوقیم ج عص سے ا

ان ہی ہے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے رہنے کا مکان ایک لا کھ میں حضرت معاویہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ کے ہاتھ فروخت کیا۔

تو امير معاويد رضى الله تعالى عنه نے حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنها كو ايك لا كھ

خدا کی شم! ای دن شام ہونے سے پہلے پہلے آپ نے سب مختاجوں میں تقسیم کردیئے لونڈی نے عرض کیا۔اگر آپ ان درہموں میں سے ایک درہم کا ہمارے لئے گوشت خریدلیتیں؟ فرمایا اگر تو پہلے کہتی تو میں ضرورا یک درہم رکھ لیتی۔

(صلية الأولياءج ٢ص٩٧)

حضرت أم ذرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتی ہیں کہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں دوتھیلیاں بھیجیں جن میں ایک لاکھ درہم نتھے آ ب رضی اللہ تعالیٰ عنہانے ان کو ایک طبق میں رکھ دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دن روز ہے سے تھیں

پس آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کوتھیم کرنا نثروع کردیا شام کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان درہموں میں سے ایک بھی نہ تھا پھر فرمایا میرے لئے افطاری لاؤ۔ میں روٹی اور زیتون کا تیل لے کرگئی اور کہا اُم المونین (رضی اللہ تعالی عنہا! کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان درہموں میں سے تھوڑا سا گوشت افطار کے لئے نہیں منگواسکتی تھیں؟ فرمایا اب کچھنہ کہو' اگر اس وقت یا ددلا تیں تو میں ضرور منگوالیت ۔

حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کے پاس ایک ٹوکری الله تعالی عنها سے چھا لگ رکھ لئے آپ رضی الله تعالی عنها نے وہ سب سے چھا لگ رکھ لئے آپ رضی الله تعالی عنها نے وہ سب الله ولول میں تقسیم کرد یئے دائت کے وقت لونٹری نے وہی انگور آپ رضی الله تعالی عنها کورا آپ رضی الله تعالی عنها کے پاس رکھ۔ آپ نے فرمایا: یہ کیا؟ لونٹری نے عرض کیا کہ میں نے آپ رضی الله تعالی عنها کو بتا کے بغیران میں سے پھھالگ رکھ لئے تھے! فرمایا:

خدا کی شم! میں ان میں سے ایک دانہ بھی نہیں کھاؤں گی۔

ایک دن حسب معمول روز بے سے تھیں اور گھر میں ایک روٹی کے سوا پچھ نہ تھا کہ ایک مسکین نے درواز بے رہ آ کر سوال کیا۔ لونڈی سے فرمایا وہ روٹی اس سائل کو دے دو؟ لونڈی نے عرض کیا' شام کو افطاری کس چیز سے کریں گے؟ فرمایا تم بہتو ابھی دے دو؟

لونڈی نے وہ روٹی سائل کو دے دی۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا پکا ہوا گوشت ہدیة بھیجا۔لونڈی سے فرمایا:

لواس میں سے کھاؤ' بیتمہاری روٹی سے بہتر (اللہ نتعالیٰ نے بھیج دیا) ہے۔ (مؤطاامام مالک ج ۲ ص ۲۵۸)

آب رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کئے ہوئے غلاموں کی تعداد کا ہے۔دل میں بهت زياده خوف البي تفا-نهايت رقيق القلب اوررهم دل تقيل- آپ رضي الله تعالى عنها کی وفات کا رمضان المبارک ۸۵ میں نماز وتر کے بعدرات کے وفت ہوئی تھی آ ب رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے رات ہی کو دفن کردینا' صبح کا انتظار نہ كرناية بيرضى اللدنعالي عنهاكے جنازے ميں اثنا جوم تھا كدابل مدينه فرماتے ہيں كه اس سے پہلے رات کے وقت اتنا مجمع تبھی نہیں دیکھا گیا۔ نماز جنازہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ جب جنت ابقیع میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو دن کیا گیا تو عورتوں اور مردوں کا اس قدر اڑ دیام تھا کہ گویا روز عید کا ہجوم ہے لوگ زار وقطار روتے تھے کو یا قیامت بریاتھی۔حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے و کیھے کر فرمایا کہ عائشہ کے لئے جنت واجب ہے اس لئے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوسب سے زیادہ پیاری تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل ومناقب بیثار ہیں جن کی ایک جھلک سطور بالا میں آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے بیہاں مقصود حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور آپ کے فضائل کا تقابل و توازن نہیں ہے۔ ہم غلام کہاں اس لائق کہان مقدس نفوس کے درمیان موازنہ مقابلہ کریں اگر ایک حضور صلی الله نتعالی علیہ وسلم کی لخت جگر اور نور نظر ہیں تو دوسری دنیا و آخرت میں محبوب ترین بیوی ہیں۔ دونوں ہماری آ قا ہیں اور ہم دونوں کے ادنی غلام ہیں ہمارا مقصود ان کی بارگاہ اقدس میں مدید عقیدت و محبت کی پیشکش ہے کہ اگر میہ ہدیہ قبول ہو جائے اور کفش برداروں میں حشر ہو جائے تو زہے

#### بركريمال كاربا دشوارنيست

نیز وہ لوگ جوان کی بعض اجتہادی غلطیوں کو سامنے رکھ کران کی شان میں سخت گستاخیاں اور ہے ادبیاں کرتے ہیں ان کومعلوم ہو جائے اور وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور اپنی حیثیت پرنظر کریں اور بیسوچ کر باز آ جا کیں کہ ہمارا مقام کیا ہے اور ہم کیسی کیسی مقدس ہستیوں کے خلاف زبان وقلم دراز کرتے ہیں۔

بے ادب محروم مانداز لطف رب بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد از خدا خواجیم توقیق ادب بے ادب تنہا نہ خودرا داشت بد

علامه صفوری شافعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که:

بعض نے کہا کہ میں نے ایک آ دی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برائی
کرتے ہوئے ساتو میں نے اس کو نہ روکا۔ پس میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جومیری بیوی کو برا کہتا
ہے تو اس کو کیوں نہیں روکتا؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ میں روکئے پر قادر نہیں تھا!
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو غلط کہتا ہے اور میری آ تکھوں کی طرف انگشت
شہادت اور درمیانی انگل سے اشارہ کیا ہیں میں جاگا تو میں اندھا ہو چکا تھا۔

مرد وعورت کی پیدائش

اسلام ہی وہ پہلا دین ہے۔ جس نے عورت کے حالات درست کرکے اسے عزت کا مقام بخشاورنہ اِسلام سے پہلے عورت کی حالت نہایت مذموم اور الم ناک تھی۔ اسلام ہی نے تمدن میں عورت کو مساوات کا درجہ دیا ہے۔

اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے ہے کہ عورت و مرد ایک ہی خالق کی مخلوق اور ایک ہی صانع (یعنی بنانے والے) کی صنعت کاری کے شاہ کار ہیں۔ ایک ہی مٹی کا خمیر اور ایک ہی باپ کی اولا دہیں۔ دونوں انسایت کا جزویتی ایک ہی نوع کی دوشاخیں ہیں۔ دونوں کا وجودنسل انسانی کی بقا اور افزائش کے لئے ضروری ہے۔ دونوں کی پیدائش اور پرورش و تربیت ایک ہی اصول اور قاعدے کے مطابق ہوئی ہے دونوں پرحقوق اللہ اور حقوق العہ اور جودنس انعیاد واجب ہیں دونوں کے لئے نیکی و پر ہیزگاری اور بدی و بدکاری کی جزاوس ایر ابر ہے علی ہذا القیاس! اس میں شہنیس کہ ذات اور انساینت کے اعتبار سے دونوں برابر ہے علی ہذا القیاس! اس میں شہنیس کہ ذات اور انساینت کے اعتبار سے دونوں میں کامل مساوات ہے لیکن جہاں تک صفات عادات طباع ، عقول استعداد اور درجات میں کامل مساوات ہے اس میں فطری خلقی اور طبعی طور پر مساوات و برابری نہیں ہے۔ ومراتیب کا تعلق ہے اس میں فطری خلقی اور طبعی طور پر مساوات و برابری نہیں ہے۔ بعض امور میں جو توں کو مردوں پر فوقیت دی گئی ہے اور بعض میں مردوں کو عورتوں پر بعض امور میں جو توں کو مردوں پر فوقیت دی گئی ہے اور بعض میں مردوں کو عورتوں پر بعض امور میں جو توں کو مردوں پر فوقیت دی گئی ہے اور بعض میں مردوں کو عورتوں پر بعض امور میں جو توں کو مردوں پر فوقیت دی گئی ہے اور بعض میں مردوں کو عورتوں پر بعض امور میں جو توں کو مردوں پر فوقیت دی گئی ہے اور بعض میں مردوں کو عورتوں پر بعض امور میں جو توں کو عورتوں پر فوقیت دی گئی ہے اور بعض میں مردوں کو عورتوں پر بعض امور میں جو توں کو مردوں پر فوقیت دی گئی ہے اور بعض میں موروں کو عورتوں پر بعض المور میں جو توں کو مردوں پر فوقیت دی گئی ہے اور بعض میں القیال

فضیلت بخشی کئی ہے تا کہ تناسب اور توازن قائم رہے۔

اگر خالق کا ئنات سب کوالیک جیسی صلاحیت ایک جیسی قوت ایک جیسی عقل ایک جبیها فهمٔ ایک جبیبی استعدادٔ ایک جبیها حسن و جمال ایک جبیها علم وعمل ایک جبیها خلق و عادات اورایک جبیها مال دولت عطا فر ما دیتا اورسب کوجم درجه وجم مرتبه بنا دیتا تو کوئی سسى كامختاج نه ہوتا اور نه كوئى تسى كا كام كرتا تو بيدنظام كائنات تس طرح چلتا۔اس كئے اس نے مختلف افراد کومختلف صلاحیتیں اور جدا گانہ قوتیں بجشی ہیں تا کہ بیہ نظام کا کنات بنار ہے اور ہرایک اینا اپنا کام کرتا رہے۔

### مرد وعورت کی خصوصیات

اسی فطری قانون کے مطابق اس نے مرد وعورت کے درمیان مختلف خصوصیات پیدا کیس اور مختلف ذمه داریان ان کوسونیین اور حکم دیا که دونون اینی اینی ذمه داریون کو یورا کریں۔اب ظاہر ہے کہ اگر ان دونوں نے ایک دوسرے کے کام اور ذمنہ داری میں جَل دیا تو بیرقانون فطرت کے خلاف ہو گا جس سے نظام فطرت درہم برہم ہو جائے گا اور معاشرہ نتاہ ہو جائے گا۔ آج کل کے بعض افراد جو اسلامی تعلیم سے نا آشنا ہیں اور مغربی تہذیب وتدن کے دلدادہ وشیدائی ہیں۔ قانون فطرت کے خلاف بیصدا بلند کررہے ہیں کہ عورت کو ہر مقام میں مردوں کے برابر ہونا جائے۔ انہی لوگوں کی اس غلط اور تباہ کن تحریک کا نتیجہ ہے کہ آج بعض عور تیں فطرت کے اصولوں کی خلاف ورزی کررہی ہیں جس سے ایک طرف خودعورت کی مخصوص حیثیت ختم ہورہی ہے اور دوسری طرف معاشرے پر تباہ کن اثر ہور ہا ہے۔عورتوں اور مردوں کو بیہ یاد رکھنا جا ہے کہ جس جس غرض کے لئے ان کو پیدا کیا گیا ہے اور انہیں جو مخصوص فطری صلاحیتیں اور قوتیں تجشی گئی ہیں ان کو وہ صرف انہی اغراض و مقاصد کے لئے عمل میں لائیں اور ہر ایک ا بینے آپ کوابینے دائرے میں رکھے اور اس سے آگے نہ بڑھے۔

عورت مرد بینے اور مردعورت بننے کی کوشش نہ کرے۔ لینی ایک دوسرے کی ذمہ دار بوں کو اینے اوپر لینے کی کوشش نہ کرے ورنہ وہ اپنی خلقی اور فطری صلاحیتوں سے محروم ہوجا کیں گے اور اپنی قدر دمنزلت کھوبیٹیس کے۔

ایک عورت اور ایک مرد کی سعادت اور بھلائی اس میں ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں رہیں۔ لیعنی عورت عورت رہے اور مرد مرد رہے۔ افسوس! کہ مردعورت دونوں زندگی کی راہ میں افراط و تفریط کا شکار ہورہے ہیں اور قدرت کی عطا کی ہوئی فضیلتوں اورخصوصیتوں سے ناجائز فائدہ حاصل کررہے ہیں۔

## مسلمان عورتوں کے لئے وغوت فکر

ا\_مسلمان خاتون!

اللہ تعالیٰ نے تخفے کیا مرتبہ دیا ہے۔ تخفے حسن و جمال عصمت وعفت شرم و حیا کے زیور سے آ راستہ کیا لیکن آج تو کلبول اور ہوٹلول کی زینت بنی ہوئی ہے تخفے بے غیرت اور ہوٹل کی رینت بنی ہوئی ہے تخفے بنا رکھا غیرت اور ہوٹل کے لئے ایک کھلوز بنا رکھا ہے۔ تخفے کاروباری لوگول نے اشیاء سے پروپیگنڈے اور فروخت کا اشتہار اور ذریعہ بنا رکھا ہے۔

اے مسلمان خاتون! یہ تیری شرم وحیا کا دامن چاک کرنے والے تخفیے اپنی ہوں کا کھلونا بنانے والے تخفیے کلبول اور ہوٹلول کی زینت بنانے والے تخفیے اپنی اشیاء کی فروخت کا ذریعہ بنانے والے تیرے خیرخواہ نہیں بلکہ بدترین وشمن ہیں۔ انہول نے تجھ ضروخت کا ذریعہ بنانے والے تیرے خیرخواہ نہیں بلکہ بدترین وشمن ہیں۔ انہوں نے تجھ سے تیرا مقام و مرتبہ چھین لیا ہے۔ تجھ عزت کے مقام سے نکال کر ذات کے گڑھے میں چینک دیا ہے۔ اور تیری دنیا و آخرت کو تباہ کر دیا ہے۔ اور تیری دنیا و آخرت کو تباہ کر دیا ہے۔ اور تیری دنیا و آخرت کو تباہ کر دیا ہے۔ اور تیری دنیا و آخرت کو تباہ کر دیا ہے۔ اور تیری دنیا و آخرت کو تباہ کر دیا ہے۔ اور تیری دنیا و آخرت کو تباہ کر دیا ہے۔ اور تیری دنیا و آخرت کو تباہ کر دیا ہے۔ اور تیری دنیا و آخرت کو تباہ کر دیا ہے۔

تیری عزت تیری ندر ای میں ہے کہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فر مال بردار بن کرسیّدہ فاطمہ زبرا حضرت خدیجة الکبری مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فر مال بردار بن کرسیّدہ فاطمہ زبرا حضرت خدیجة الکبری مضرت عائشہ صدیقة رضی اللہ تعالی عنہاں کی مقدس سیرت کو اپنے لئے مشغل راہ بنا ان کے نقش قدم پر چل شرم و حیا کا مجسمہ عفت و پاکدامنی علم وعمل کا پیکر بن فرائض و داجبات کی پابندی کر۔ اسلامی بردہ اختیار کر اور دونوں جہاں میں عزت حاصل کر۔

#### ا\_مسلمان خاتون !

تیرے خالق و مالک اللہ تعالی جل شانہ اور تیرے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مخصے کیا تعلیم دی ہے اسے غور سے دیکھ اور اس برعمل کرسن! اللہ تعالی فرما تا

اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والی بیبیوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں بیجی رکھا کریں غیر محرموں کو نہ دیکھا کریں اور اپنی عصمت کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت و آرائش (غیروں پر) ظاہر نہ کیا کریں۔ کیونکہ غیروں کو ---اپناحسن جوانی ' زینت دکھانا فتنہ وفساد کی جڑ ہے فرمایا اللہ عزوجل نے

" اوراینے گھروں میں قرار پکڑواورز مانهٔ جاہلیت کی طرح اینے بناؤ سنگھار کو نه دکھاتی مجرو" (احزاب۳۲)

لینی اپناحسن و جمال زینت و آرائش لوگوں کو نه دکھاتی پھرو۔ اگر ایبا کروگی تو لوگوں کی نہ دکھاتی پھرو۔ اگر ایبا کروگی تو لوگوں کی نگاہیں جمہاری طرف آخیں گی۔ اور تمہاری وضع اور انداز ہے لوگ تمہارے متعلق غلط گمان کریں گے 'اور ہوس پرست لوگ تمہیں غلط کار سمجھ کرتمہارے بیجھے پڑجائیں گے۔ چنانجے فرمایا:

اے نبی سکی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم' اپنی بیبیوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلا کریں تو وہ اپنے اوپر بڑی چاوروں کو ڈال لیا کریں اس سے بیہ ہوگا کہ وہ پہچانی جا کمیں گی (بیشریف پردہ دارخوا تین بیں) تو ان کو ستایا نہ جائے گا۔ یعنی جب وہ اپنی زینت و آرائش' حسن و جمال' بناؤ سنگھار وغیرہ کو چھپا کے شرم و حیا کا پیکر بن کرنگلیں گی تو دیکھنے والوں کو معلوم ہوگا کہ بیشریف گھرانوں کی خواتین بیں' جن کی عزت کا احترام ہر شریف آ دمی کا فرض ہے۔ اس طرح لوگ ان کو ستا کیں گئیں گئی تو دی ہے اور ان کی عزت و عصمت محفوظ رہے گی۔ ستا کیں گئیں گئی اور نہ ان کے پیچھے پڑیں گے اور ان کی عزت و عصمت محفوظ رہے گی۔

شریف مردوں اور عورتوں کے اوصاف

" بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں ورماں

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

أيك مقام يرفرمايا:

"مروعورتوں برمحافظ ونگرال ہیں اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مردوں کو عورتوں برمحافظ ونگرال ہیں اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مردوار عورتوں بر اس کئے بھی کہ مرد اپنا مال ان برخرج کرتے ہیں تو نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں اور مردوں کی غیرحاضری میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اللہ کی حفاظت

## ارشادات نبوي صلى الله تعالى عليه وسلم

- ﴿ ونیا کی نعمتوں میں ہے کوئی چیز نیک بیوی ہے افضل نہیں ہے۔ (ابن ماجہ شریف)
  - النا کی تعمتوں میں بہترین تعمت نیک بیوی ہے۔ (نسائی شریف)
- \* جبتم میں ہے کوئی شخص کنی عورت کو دیکھ کرحسن سے متاثر ہوتو جاہئے کہ وہ اپنی بید جب تم میں سے کوئی شخص کنی عورت کو دیکھ کرحسن سے متاثر ہوتو جائے کہ وہ اپنی بیدی ہوی کے باس بھی وہی کچھ ہے جو اس کے باس تھا۔ (ترندی شریف)
- \* جب عورت اپنے شوہر سے (بلاوجہ) اجتناب کرتے ہوئے الگ رات گزارتی کے ایک رات گزارتی ہے۔ ہوئے الگ رات گزارتی ہے۔ ہے تو فرشتے اس پرلعنت بھیجے ہیں یہاں تک کہ (وہ خاوند کی طرف لوٹے۔ (عندی شرف)
- ہ: عورت اپنے شوہر کی موجود گی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روز ہ نہ رکھے۔ (بخاری شریف)

- بلاشبہ اللہ نے تمہیں اس بات کی رخصت دی ہے کہتم اپنی حاجنوں کے واسطے گھر ہے۔ ( بخاری شریف)
- جنب عورت اینے شوہر کی مرضی کے خلاف اینے گھر سے نگلتی ہے تو آسان کا ہر فرشتہ اور جن وانس کے سوا ہر وہ چیز جس پر سے وہ گزرتی ہے لعنت جھیجتی ہے جَبِ تَكُ وَالْبِسِ نَهُ آجَائِے۔ (كَشَفُ النَّمُهِ)
- جوعورت خوشبو وغیرہ ہے معطر ہوکرلوگوں کے پاس سے گزرتی ہے۔ تا کہلوگ اس كى خوشبو يائيں وہ زانيہ ہے اور ہروہ آئكھ جواس كود تكھے زنا كار ہے۔ (نسائی شريف)
- سمسی مسلمان عورت کے لئے طلال نہیں کہ وہ بغیر محرم آ دمی کے ایک رات کا بھی سفر کرے۔ (ابوداؤدشریف)
- ان عورتوں کے باس نہ جاؤجن کے شوہر غیر موجود ہیں کیونکہ شیطان تم میں سے ہرایک کے اندرخون کی طرح گردش کرتا ہے۔ یعنی اس کو بہکاتے درنہیں گئی۔
- بی وقت کوئی مرد کسی عورت کے پاس تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا ان کا شیطان ضرور ہوتا ہے۔ (ترندی شریف)
- خبردار! عورتوں کے پاس زیادہ آمد و رفت سے بچو۔ ایک شخص نے عرض کیا' یارسول النداد بوراور جیٹھ کے بارے میں کیا ارشاد ہے فرمایا وہ تو موت ہے۔ ( بخاری ومسلم )
- کینی اس کے سامنے ہونا گویا موت کا سامنا ہے۔ کیونکہ فتنے کا زیادہ احتمال ہے۔ اس کتے کہ اکثر دیور اور جیٹھ وغیرہ سے پردہ نہیں ہوتا اور دونوں میں دل کی اور مذاق وغيره بھي ہوجا تا ہے۔
- بن جو مخص کسی ایسی عورت کے ہاتھ کو جھوئے گا جس کے ساتھ اس کا جائز <sup>بع</sup>لق نہ ہو۔ قیامت کے دن اس کی مختلی برانگارہ رکھا جائے گا۔ (عملہ فنح القدر)
- الله برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا كهتم میں سے تسى كے سر میں لوہے كى بیونی تھونک دی جائے بیاس سے بہتر ہے کہ وہ الی عورت کو جھوئے جواس کے

کے حلال نہیں۔ (طبرانی بیبق)

آئ کل کے گراہ بے غیرت اور ہوں پرست مردوزن جو کفار کی اندھی تقلید کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غیرمحرم ہونے کے باوجود کمر میں ہاتھ ڈالے رقص وغیرہ کرتے ہیں' وہ بلاشبہ آخرت میں عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے۔

به حضرت أم سلمه رضى الله تعالى عنها فرماتی بین که بین اور میمونه دونو ن حضور صلی الله تعالی الله تعالی علیه وسلم کے پاس تھیں که استے میں عبدالله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه جو نابینا صحابی ہے آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے: تو رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ہم دونوں سے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ اُم سلمہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یارسول الله کیا وہ اند ھے نہیں ہیں؟ ہمیں نہیں دیکھیں فرماتی ہی اندھی ہواور کیا تم بھی ان کونہیں دیکھوگی۔ (احم ترندی آبوداور)

بی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله بتعالی عنبما فرمائے ہیں کہ: فضاریہ میں اس نیرس برصل دیارہ و سل سر بیم

فضل بن عباس نبی کریم صبلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے ایک عورت قبیلہ خشم کی آئی کو حضرت فضل اس عورت کی طرف دیکھتے تھے اور وہ عورت ان کی طرف دیکھتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فضل کے چبر سے کو دوسری طرف پھیر دیا۔ ( بخاری شریف ج اص ۲۵۰ )

ان دونوں رواینوں سے ثابت ہوا کہ عورتوں کو مردوں کی طرف اور مردوں کو عورتوں کو مردوں کی طرف اور مردوں کو عورتوں کی طرف اور مردوں کو عورتوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔

﴿ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا الله کی لعنت ہود کیھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی۔ (مشکوق)

لعنی جب و یکھنے والا بلا عذر قصدا دیکھے اور دوسرا اینے آپ کو بلاعذر قصدا مائے۔

\* رسول الندسلی الندتعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد دوسرے مرد کے سترکی جگہ کونہ دیکھے اور نہ کوئی مرد دوسرے دوسرے مرد دوسرے دوسرے دوسرے مقام سترکو دیکھے اور نہ کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کیڑے میں نگا سوئے اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کے مرد کے ساتھ ایک کیڑے میں نگا سوئے اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کے

ساتھ ایک گیڑے میں ننگی سوئے (مسلم شریف)

: آئیس زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا نظر کرنا ہے ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا کرنا ہے ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چل کر جانا ہے۔ زبان کا زنا باتیں کرنا ہے۔ ذل کا زنا خواہش کرنا ہے آخر ہیں شرم گاہ یا تو ان سب کی تقدیق کرتی ہے یا تکذیب۔

کہرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے کہ عورتوں سے بغیران کے شوہر کی اجازت کے بات چیت کی جائے (طبرانی فی الکبیر) رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جوکوئی دوسر ہے لوگوں کی خَلوَت میں ان کی اجازت کے بغیر جھانے تو علیہ وسلم نے فرمایا جوکوئی دوسر ہے لوگوں کی خَلوَت میں ان کی اجازت کے بغیر جھانے تو بیٹ کہ ان لوگوں کو حلال ہے کہ اس مخص کی آئے بھوڑ دیں۔ (مسلم شریف)

\* رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جوعور تیں کیڑے ہین کر بھی نگی ہی رہیں گی اور دوسروں کو اپنے اوپر مائل کرنے والی اور خود بھی دوسروں پر مائل ہونے والی ہون گی ان کے سر اونٹوں کے خمدار کوہان کی طرح ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پاسکیں گی۔ (مسلم شریف)

آج کل کی وہ عور تیں جو باریک کیڑے پہنتی ہیں جن سے بدن جھلکا ہے یا نیم برہندلباس پہنتی ہیں جس سے پورے بازؤ سر گردن چھاتی کر وغیرہ نگی رہتی ہے یا اتنا تک لباس پہنتی ہیں جس سے جسم کی پوری ساخت نمایاں ہوتی ہے اور جو اپنے سروں کے بالوں کو اونٹوں کے خم داری کی طرح بناتی ہیں وہ اس فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سبق حاصل کریں اور اپنے بالوں کو اس طرح بنانا چھوڑ دیں اور جہنم کی مستحق نہ ہوں۔

\* ہے شک رسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی لعنت ہوا پے بالوں میں دوسری چیز کے بال ملانے والی پر اور اس کے جوملوائے اور گودنے والی اور مسلم کے وولوائے اور گودنے والی اور مسلم کے دوالی پر۔ (بخاری وسلم)

اس حدیث میں ان عورتوں کو ملعون فرمایا جو بازار وغیرہ سے مصنوعی بال حاصل کرکے اپنے بالوں سے ملالیتی ہیں اور اپنے بالوں کو بڑا ظاہر کرتی ہیں اور جو گودواتی

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

بیں لیعنی اپنے منہ پر پیشانی میں یا رخساروں یا تھوڑی میں یا ہاتھوں میں یا سب جگہ (ایک مشین کے ذریعے ہے) بھروالتی ہیں جو دائمی طور پرجلد میں قائم ہو جاتا ہے۔ مسلمان خواتین اپنے آقا ومولی حضرت محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے سبق حاصل کریں اور لعنت کی مستحق ہونے سے بجیس۔

\* رسول الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا الله تعالی کی لعنت ہوان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت بنائیں اوران عورتوں پر جومردوں کی مشابہت بنائیں اوران عورتوں پر جومردوں کی مشابہت بنائیں۔

(بخاری وسلم)

(بخاری وسلم)

آج کل کی وہ لڑکیاں جولڑکوں کی اور لڑے جولڑکیوں کی مشابہت اختیار کررہے
ہیں وہ بلاشک وشبال لعنت کے مورد ہیں۔اللہ تعالیٰ ہدایت وے۔(آبین)

اسی طرح اس عورت پر بھی لعنت فرمائی جوم دانہ جوتا پہنتی ہے۔ اسلامی تعلیم یہ
ہے کہ عورت و مردایک دوسرے کی وضع اختیار نہ کریں اور وہ تمام با تیں جن سے ان
میں اختیاز ہوتا ہے ان کو باقی رکھنا نہا ہے ضروری ہے یقین جانیئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس
کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات ہمارے ہی لئے ہیں اور ان کی پیروی
ہیں ہماری بھلائی ہے۔ آج کے ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں جڑ پکڑ رہی
ہیں اور جو جرائم رونما ہو رہے ہیں ان کی بنیاد فطرت ہے بعاوت اور احکامات
خداوندی سے انحراف ہے اسی سبب بے سکوئی اور بدامنی کی شکایت بڑھ رہی ہے کوئی
محکمہ ادارہ 'تنظیم' جماعت' کوئی معاشرہ اور ملک اس وقت تک کامیا بنہیں ہوسکتا ہے
خدا ف ورزی کر کے ہم شاید اپنے کے جھوٹی تعلیٰ اور بہلاوے کا سامان تو کر سکتے ہیں
خلاف ورزی کر کے ہم شاید اپنے لئے جھوٹی تعلیٰ اور بہلاوے کا سامان تو کر سکتے ہیں
خلاف ورزی کر کے ہم شاید اپنے لئے جھوٹی تعلیٰ اور بہلاوے کا سامان تو کر سکتے ہیں

Whatsapp: 03139319528

بلکہ اس کلے کو پڑھ کرہم اللہ اور اس کے رسول کے یابند ہوجائے ہیں اور جوالیا تہیں

ستجھتا یا کتاب وسنت کی یا بندی نہیں کرتا یقیناً وہ اینے ایمانی دعوے میں سچانہیں ہے۔

الله تعالی ممیں نیکی و بھلائی کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور اپنے پیاروں کی پیروی کی

سچی تو فیق عطا فرما ئیں۔ ( آمین )

شریعت مطہرہ نے ہرمسلمان پرحضور پُرنورشافع یوم النشور (صلی اللد تعالی علیہ وسلم) کی محبت، اس عزیزوا قارب اور احباب سے زیادہ لازم کی ہے، قرآن پاک میں

قُل إِنْ كَانَ ابْسَاؤُكُمُ وَابْسَاؤُكُمُ وَإِخْوَانُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَامُوالُ لِاقْتَرَفْتُ مُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهَا آحَبَ الدُّكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهٖ فَتَرَبُّ صُوا حَتَى يَأْتِى اللَّهُ بِآمُرِهٖ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الُفلسِقِينَ0(التوبه:٢٢)

ترجمہ: تم فرماؤ اگرتمہارے باب اورتمہارے بیٹے اورتمہارے بھائی اور تہاری عورتیں اور تہارا کنبہ اور تہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پیند کے مکان میہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں اڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو يهال تك كدالله ايناتهم لائے اور الله فاسقول كوراه بيس ويتا۔ مَا كَانَ لِاهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْ لَهُمْ مِنَ الْاعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُو اعَنْ رَّسُولِ اللّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنُ نَفْسِهِ . (التوبه ١٢٠) مديينے والوں اور ان كے كرد ديہات والوں كولائق نه تھا كه رسول الله صلى اللد تعالی علیہ وسلم سے پیچھے بیٹے رہیں اور نہ رید کدان کی جان سے اپنی جان

ان دونوں آینوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی عليه وسلم كي محبت مال باب و اولا د،عزيز وا قارب، دوست و احباب، مال و دولت مسكن وطن اورخود اپنی جان کی محبت سے زیادہ ضروری ولازم ہے اور اگر مال باب یا اولا داللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت ندر کھتے ہول تو

ان سے دوسی و محبت رکھنا جائز نہیں۔ قرآن پاک میں اس مضمون کی متعدد آیتیں ہیں۔ کشتی نوح

جب بيمعلوم نهوا كدايمان اورنجات كا دارومدار خضور سيّد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم کی محبت پر ہے تو جس مومن کے دل میں ہراس چیز کی محبت ہوگی جس کا تعلق حضور صلی الله تعالی علیه وسلم سے ہوگا۔ بیرایک قدرتی بات ہے کہ انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے محبت اور تعلق رکھنے والی تمام چیزیں اس کومحبوب ہو جاتی ہیں لہذا حضور سیّد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے آپ کی اولاد، آپ کے اصحاب، آپ کے ارشادات و افعال اور آب کے وطن مبارک اور ہر اس چیز کو جس کا روطنی یا جسمانی آب سے تعلق ہے، جان و دل سے محبوب رکھتے ہیں کیونکہ ان کی محبت حضور صلی اللہ تعالى عليه وسلم كى وجديه بيه بيه تو كويا ان كى مجبت حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى محبت ہوئى اور جو بدبخت ان میں ہے کئی ایک کے ساتھ بغض وعداوت رکھے، یا ان کی تو ہین و بے اد بی کرے وہ ایمان سے محروم اور دشمن خدا ورسول صلی اللہ نتعالی علیہ وسلم ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں نہ جائیں بلکہ ان کے پاس تک بھی نہیں ہے وہ اینے اور اینے باپ کے دشمن کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا اور خوشی سے بات کرنا گوار انہیں کرتا تو دشمنانِ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اور دشمنانِ ابل بيت و اصحاب رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ کیسے گوارا کرسکتا ہے۔خوب یاد رکھو! اہل بیت کرام وصحابہ عظام رضوان التدعيبم الجمعين كي محبت عين رسول ياك صلى التدنعالي عليه وسلم كي محبت اور ان کی عداوت عین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت ہے اس لئے مومن کو عاہئے کہ وہ اسپنے دل میں دونوں کی محبت رکھے۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کرام کے حق میں فرمایا:۔
کہ میرے اہل بیت کی مثال ، نوح (علیہ السلام) کی کشتی کی طرح ہے جواس میں سوار ہوااس نے نجات یائی اور جو باہر رہا وہ غرق ہوا۔

اے غرقہ نہ طوفان عم منزل کفتی نوح عصمت آل محمد منظم است

اور صحابهٔ کرام کی شان میں فرمایا:

میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تو تم ان میں ہے جس کی اقتداء کرو گے

راہِ ہدایت پاؤ گے۔

و یکھتے ایک حدیث میں اہل بیت کرام کو کشتی کی مثل اور دوسری طرف میں صحابہ کرام کوستاروں کی مثل فرمایا ہیں دریائے ایمان وعرفان بغیر نجوم کی رہنمائی کے طے نہیں ہوسکتا کیونکہ شب برہ میں ستاروں کی ہدایت کے بغیر کشتی میں سوار ہونے والے منزل مقصود کونہیں پہنچ سکتے۔ پار وہی گئے ہیں جنہوں نے کشتی میں سوار ہونے کا شرف حاصل کیا اور ستاروں کو اپنا رہنما بنایا۔ یعنی دونوں کو حصول نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا، نہان میں سے کوئی پار لگا جنہوں نے صرف ستاروں کو رہنما بنایا اور کشتی میں سوار نہ ہوئے اور نہان میں سے کوئی پار لگا جو صرف کشتی میں سوار ہوئے اور ستاروں کی رہنمائی میں موار نہ ماضل نہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ولی کامل نہ خارجیوں میں ہوا اور نہ رافضیوں میں ، یہ طاصل نہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ولی کامل نہ خارجیوں میں ہوا اور نہ رافضیوں میں ، یہ شرف و کمال صرف اہل سنت و جماعت کا حصہ ہے۔

اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور مُنَافِیْمُ بنجم ہیں، اور ناؤ ہے رعترت رسول الله مُنافِیْمُ کی کیونکہ اہل سنت اہل بیت نبوت کی کشتی محبت میں سوار ہو کر اور ستار ہائے محبت اصحاب نبوت سے روشنی حاصل کرتے ہوئے منزل مقصود کو پارہے ہیں۔

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

جبیا کہ معلوم ہو چکا ہے کہ اہل بیت نبوت کی محبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی محبت ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مخلوق پر فرض ہے تو اہل بیت نبوت کی محبت بھی فرض ہوئی۔ ہا وجود اس کے اللہ تعالی اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بھی فرض ہوئی۔ ہا وجود اس کے اللہ تعالی اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر ترغیب و تحریص فرمائیں تو معلوم ہوا کہ اہل بیت نبوت کی محبت سرمایہ اور ایمان

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

اور رضائے خدا اور حبیب خداصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے اے مجبوب!

فرما دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سے اس (مدایت و تبلیغ) کے بدلے بچھا جرت وغیرہ نہیں مانگتا سوائے قرابت کی محبت کے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما قرماتے ہیں کہ جب بیہ آیئہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی الله عنهم نے عرض کیا:۔

یارسول الندسلی اللہ تعالی علیہ وسلم! وہ آپ کے قریبی لوگ کون سے ہیں جن کی محبت ہم پر واچب کی گئی ہے؟ فرمایا: علی و فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے!

( زُرقاني على المواهب ج ٢ مس، درمنثور مصواعق محرقة ص ١٦٨)

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو مجھے پہچانتا ہی ہے اور جونہیں پہچامتا وہ بھی جان لے کہ میں حسن ہوں فرزندِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ، پھریہ آجت تلاوت فرمائی

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ابْآئِي إِبْرَاهِيمَ (يسف:٣٨)

ترجمه: اور میں نے اپنے باب دادا ابراہیم۔

پھرفرمایا میں بشیر و نذریکا فرزند ہوں اور میں اہل بیت نبوت سے ہوں جن کی محبت و دوسی اللہ عن وجل نے تم پر فرض فرمائی ہے اور اس بارے میں اس نے اپنے نبی حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہی آیت

قُلْ لَا اَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا (الثوري:٢٣)

ترجمہ بنم فرماؤ میں اس پرتم سے پھھاجرت نہیں مانگا۔ نازل ہوئی ہے۔

حضرت ابودیلم فرمائتے ہیں کہ جب امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو اسیری کی حالت میں دمشق لا کر ایک جگہ کھڑا کیا گیا تو ایک شامی ظالم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا:۔

خدا کاشکر ہے جس نے تمہارا خاتمہ کیا اور تمہاری جڑوں کو کاٹا اور فتنہ کردوں کو ہٹایا (معاذ الله) آپ نے اس سے فرمایا کیا تونے قرآن میں بیآیت نہیں پڑھی:-قُلْ لَا اسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي (الثوري ٢٣) ترجمہ: (اے حبیب!) تم فرماؤ میں اس برتم سے پھھ اجرت نہیں مانگتا مگر (صواعق محرقه ص ۲۸ ورمنتورج ۲ بص ۷)

اس نے کہا کیا وہتم ہو! فرمایا ہاں بلاشبہ۔ يشخ جليل حضرت مم الدين العربي رحمة الله عليه فرمات بين: آل طاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الفت ومحبت کو فرض سمجھتا ہوں جو مجھے ان کے قرب کی دولت سے نوازے گی بخلاف ان کے دشمنوں کے جوان سے دور رہیں گے۔ و آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے تبلیغ ورسالت و ہدایت پر معاوضه طلب نہیں کیا،

سوائے اہل قرابت کی محبت کے۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمائے بیں كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: لوگو! خدا تعالی ہے محبتِ رکھو کیونکہ وہ تمہارا ربّ ہے اور تمہیں نعمتیں عطا فرما تا

اور مجھے محبوب رکھواللہ کی محبت کی وجہ سے اور میر ہے اہل بیت کومحبوب رکھو میری محبت کی وجہ ہے۔ (تر ندی دمشکوۃ ص۲۷)

حضرت على كرم الله وجهه فرمات بين كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے حسن و حسين (رضى الله عنهما) كا باته يكر كر فرمايا:-

جس نے مجھ کومحبوب رکھا اور ان دونوں (حسنین) اور ان کے باپ (علی) اور ان کی ماں (فاطمہ) کومحبوب رکھا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں

حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

جس نے حسن وحسین کومحبوب رکھا اس نے درحقیقت مجھے محبوب رکھا اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے درحقیقت مجھ سے بغض رکھا۔

(ابن ماجه ص ۲۲، المستدرك ج سوص ۱۲۱)

حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہیں۔ وسلم سے سنا فرماتے ہیں۔

جس نے ان دونوں کومحبوب رکھا اس نے مجھ کومحبوب رکھا اور جس نے مجھ کومحبوب

رکھا اس نے اللہ کومجوب رکھا اور جس نے اللہ کومجوب رکھا' اللہ نے اس کو جنت میں

داخل کیا اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے جھے سے بغض رکھا اور جس نے

مجھے سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ نے

است جہنم میں داخل کیا۔ (المتدرک عالم ص١٩١،جس)

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حسن وحسین دھنوں کو لئے ہوئے فرمار ہے تھے

میر دونول میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان کومجوب رکھتا ہوں

يں تو بھی ان کومجوب رکھ اور اس کو بھی محبوب رکھ جو ان کومجوب رکھے۔

(ترمذي باب المناقب)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں ڈالتے ہیں

اور حضور صلی الله تعالی علیه وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منه میں ڈالتے اور فرماتے
"اے الله میں اس کومجبوب رکھتا ہوں تو بھی اس کومجبوب رکھ۔" (المتدرک ماکم ص١٦٩ج»)
حضرت براء رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے حسن و
حسین رضی الله عنهما کودیکھا تو فرمایا:

اے اللہ میں ان دونوں کومجوب رکھتا ہوں یس تو بھی ان دونوں کومجوب رکھ۔ (ترندی شریف)

# سامان بخشش

حضرت يعلى بن مره رضى الله عنه فرمات بي كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے

فرمایا:-

معرفت آل محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم (کے مقام) کی دوزخ سے نجات کا باعث ہے اور مجبت رکھنا آل محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بل صراط پر سے گزر جانے کی سند ہے اور ولایت آل محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امان ہے عذاب سے۔ ہے اور ولایت آل محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امان ہے عذاب سے۔ (شفاء شریف ص ۲۳،۳۷)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں:-

علی بن ابی طالب کی محبت گنا ہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ (نزمة المجانس ۱۲،۶۲۰ الریاض النظر ہص۲۵۵،۶۲۶)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ججۃ الوداع میں عرفہ کے روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی اونٹنی قصوا پر سوار تصے اور فرما رہے تھے:
اے لوگو! میں نے تمہارے درمیان وہ چیز جھوڑی ہے اگرتم اس کو مضبوطی سے کیڑے رکھو گے تو مجھی گمراہ نہیں ہو گے، وہ چیز اللہ کی کتاب اور میری بعترت ہے،
میرے اہل بیت (ترزی ومشکوۃ ص ۱۵)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس کسی نے بھی جمارے اہل بیت سے بغض رکھا، الله نے اس کوجہنم میں داخل کیا،

(متدرك حاكم ص ١٥٠، ج٣) (زُرقاني على المواهب ص ٢٠، ج٧)

ان روایات سے ثابت ہوا کہ اہل بیت نبوت کی عقیدت و محبت ،سر مایئہ ایمان اور ان سے بغض وعداوت ، بے ایمانی اور ہلا کت کا سبب ہے۔حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند فر ماتے ہیں :

خدا کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے مجھ کو اپنے اقرباء سے حضور صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کے اقربامحبوب تر ہیں۔ (بخاری شریف)

ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه منبر شریف پرجلوہ افروز ہوکر خطبہ دے رہے مرتبہ حضرت امام حسن رضی الله عنه جو ابھی بیجے ہی تصح تشریف لائے اور فرمایا، اترومیرے نانا کے منبر ہے۔

حضرت ابو بکرصدیق نے فرمایاتم نے سے کہا، خداکی میں بلاشہ بیتمہارے جدامجد کا منبر ہے۔ پھرآپ نے ان کو بیار سے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا اور رو پڑے، حضرت علی نے کہا خداکی فتم اس نے میرے کہنے سے یہ بیس کیا، حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ سے بیل خداکی فتم اس نے میرے کہنے سے یہ بیس کیا، حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ سے بیس مجھے آپ پرکوئی بدگمانی نہیں ہے۔ (الصواعق الح قدص ۱۷۵)

اور اسی کی مثل حضرت امام حسین رضی الله عنه اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کا واقعه بھی منقول ہے۔ (اصابہ فی معرفة الصحابۂ الریاض النفر ہص۲۹،۲۹)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب شہر مدائن فتح ہوا، تو حضرت عمر نے مسجد نبوی میں فرش جرمی بچھا کر اس پر مال غنیمت جمع کیا۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن تشریف لائے اور فرمایا اے امیر المؤمنین ہماراحق جواللہ نے مقرر کیا ہے ہمیں عطا کرو۔

آپ نے فرمایا:

ب الْبَرَكَةَ والْكُرَامَةِ اورايك ہزار درہم نذر كئے۔ان كے جانے كے فوراً بعد حضرت حسين رضى اللہ عنہ تشريف لائے۔ان كو بھى ہزار درہم دیئے۔ پھران كے جانے كے فوراً بعد كے فوراً بعد آپ كے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ تشریف لائے تو آپ نے ان كو پانچ سودرہم دیئے۔

حضرت عبداللہ نے کہا یا امیرالمؤمنین میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جوان تھا اور آپ کے حضور جہاد کرتا تھا اور حسنین اس وقت بیچے تھے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو ہزار ہزار اور مجھے پانچ سو در ہم دیئے ہیں۔ آپ نے منام اور فضیلت تو حاصل کرو جوحسنین کا ہے۔ دیئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا! پہلے وہ مقام اور فضیلت تو حاصل کرو جوحسنین کا ہے۔

پھر ہزار درہم کا مطالبہ کرنا، ان کے باپ علی مرتضی، ماں فاطمۃ الزہرہ، نانا رسول خدا، ناقی خدیجۃ الکبری، چیاجعفر طبیار، پھوپھی اُم ہانی، ماموں ابراہیم بن رسول الله، خاله رقیہ ام کلثوم زینب، وختر این پنجمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔

ریس کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ اس واقعہ کی خبر حضرت علی مرتضلی کرم اللہ وجہہ کو پہنچی۔ انہوں نے فر مایا میں نے حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ ان کے اس فر مانے کی خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی ، آپ مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ حضرت علی کے دروازے پر تشریف لائے۔ حضرت علی باہرتشریف لائے۔

حضرت عمر نے کہا: اے علی! تم نے سا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ کو' چراغ اہل جنت' فرمایا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا: ہاں میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے علی یہ حدیث آپ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر مجھے دیجئے۔ حضرت علی نے اپنے دست مبارک سے بسم اللہ شریف کے بعد لکھا کہ: -

بیوہ بات ہے جس کے ضامن ہوئے علی بن ابی طالب واسطے عمر بن خطاب کے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے جبریل نے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہۂ کا لکھا ہوا فر مان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لے لیا اور اپنی اولا د کو وصیت فرمائی کہ جب میری وفات ہوتو بعد عسل و تکفین بید کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا، جب آپ شہیر ہوئے تو وہ کاغذ حسب وصیت آپ کے کفن میں رکھ دیا سمیا۔ (فضل الخطاب الریاض النظرہ ص۲۸۲، ص۱، ازالة الخفاء)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حضرت علی مرتضٰی کی مذمت کر رہا ہے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

افسوس بچھ برکیا تو (حضرت) علی کونہیں بہجانتا کہ وہ حضور سیّد عالم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسیّد عالم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے

فرمایا خدا کی مشم تو نے حضرت علی کی مذمت کرکے ان کو ایذا پہنچائی ہے جو اس قبر میں آرام فرما ہیں۔ (صواعق محرقہ ص ۱۵ ازرقائی ص ۴۸، ج۷)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قحط سالی کے وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کران کے دسیلہ سے بارش کی دعا فرماتے اور یوں کہتے:۔

اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چیا کے وسیلہ سے بارش مانگتے ہیں تو فوراً بارش ہو جاتی۔ (بخاری،مشکوۃ ۱۲۳)

ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ،حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ان کے دروازہ پر تشریف لے گئے اور وہاں جاکر دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر دروازہ پر کھڑے ہوئے حاضر ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں اور اتفاق سے ان کو حاضر ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں اور اتفاق سے ان کو حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی تو مجھے کب دیں گے؟ واپس آگئے۔

انے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو مجھے کب دیں گے؟ واپس آگئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس خیال سے واپس چلے گئے ہیں تو آپ فوراً ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے تمہارے تشریف لانے کی اطلاع نہ تھی۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ ہیں اس خیال سے واپس آ شریف لانے کی اطلاع نہ تھی۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ ہیں اس خیال سے واپس آگیا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کب دیں گے۔

فرمایا که:

تم اس سے زیادہ اجازت کے مستحق ہواؤر بیہ بال سر پراللہ تعالی کے بعد کس نے اگا کے سواتمہاری برکت سے اس مرتبے اگا کے سواتمہاری برکت سے اس مرتبے کو پہنچے اور ایک روایت میں فرمایا کہ

آپ جب تشریف لایا کریں تو بغیر اجازت آجایا کریں۔ (صواعق المح قد ۱۵۷)
ان روایات سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنما کا اہل
بیت کی تو قیر کرنا اور ان کا محب ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حصہ تحسین رضی اللہ عنہ کے دولوں پاؤں سے

اپنے کپڑے کے کنارے پر فاک جھاڑی۔حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فر مایا اے ابو ہر رہے کیا کرتے ہو؟ ابو ہر رہ ہے عرض کیا حضور مجھے معاف رکھئے! واللہ جتنے آپ کے مراتب میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو آپ کو کندھوں پر اٹھاتے پھریں۔(اظہار المعادات)

مدينه منوره مين أمّ خالد جسن و جمال مين أيك مشهور نوجوان عورت جس كا نكاح ملے عبداللہ بن عامر سے ہوا تھا مگر اس نے طلاق دے دی تھی۔حضرت امیر معاویہ رضی الله عندنے اس کے پاس حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند کویزید کی منگنی کا پیغام دے کر بھیجا حضرت ابوہر ریرہ شام سے چل کر مدینه منورہ پہنچے۔سب سے پہلےحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضۂ انور پر حاضر ہوئے۔ وہال حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے مدیند منورہ آنے کا سبب دریافت فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ساری کیفیت بیان فرمائی۔حضرت حسن رضی الله عنه نے فرمایا الله خالد کو ہماری طرف سے بھی بیغام نکاح دینا۔عرض کیا بہت اچھا۔ اس کے بعد حضرت ابوہررہ کی حضرت حسین ، عباس، علی، عبداللد بن جعفر، عبدالله بن زبیر، عبدالله بن مطیع بن اسود رضی الله عنهم \_\_ ملاقات ہوئی۔انہوں نے بھی اپنی اپنی طرف سے پیغام دیا۔حضرت ابوہررہ وضی اللہ عنداس عورت سے جا کر ملے اور اپنے آنے کا مقصد بیان کرکے ان تمام حضرات کا بھی بیغام دیا۔ اُم خالد نے کہا کہ اب میرا ارادہ نکاح کرنے کانہیں ہے۔ میں جاہتی ہوں کہ بیت اللہ میں مجاور بن کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی بسر کروں۔ آ کے جوتمہارا مشورہ ہو؟ آپ نے فرمایا جوائی کی عمر میں بے شوہر کے رہنامصلحت کے خلاف ہے۔ ام خالد

پھرتم ہی مشورہ دو کہان حضرات میں سے کس کے ساتھ نکاح کروں؟ حضرت ابو ہرریہ نے فرمایا: اس معاملے میں تم خود ہی بہتر سمجھ سکتی ہو۔اس نے کہا میں بغیر تمہار ہے مشورہ کے کسی کے ساتھ نکاح نہ کروں گی۔فرمایا اگر تجھ کو میرے مشورہ پراصرار ہے تو میں سبطِ رسول اور قرق العین بنول کے برابر کسی کونہیں جانیا۔

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

اے ناقص العقل! مال و نیا نظر میں نہ لا اور مصابرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غنیمت جان! اور سردارانِ جنت میں سے ایک کے ساتھ نکاح کرکے دونوں جہان میں سرفرازی حاصل کر!

امّ خالد نے مان لیا اور کہا بہتر ہے۔ حضرت حسین کو خبر کردو کہ میں ان کے ساتھ نکاح کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اطلاع کی اور اسی روز نکاح ہو گیا۔ ان واقعات کی حضرت امیر معاویہ کی حضرت امیر معاویہ کی حضرت امیر معاویہ کی حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا ہم نے تہمیں مثلی کا پیغام دے کر بھیجا تھا مگرتم نے وہاں پہنچ کر کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اُم خالد نے مجھ سے مشورہ طلب کیا تھا۔ مو میں نے اس کے خق میں جو نیک اور بہتر بات تھی وہ بتا دی۔ یہ بن کر حضرت امیر معاویہ نے اس کے خق میں جو نیک اور بہتر بات تھی وہ بتا دی۔ یہ بن کر حضرت امیر معاویہ نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے الیے محنت کرنے والے بھی ہیں جن کی محنت کا پھل گھر بیٹھنے والوں کو بے محنت ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا حضرت جسین رضی اللہ عنہ کی رکاب پکڑے ہوئے ہیں؟ بن عباس رضی اللہ عنہا کا مطلب کے بیٹے ہیں تو کیا ان کی رکاب پکڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا حسین رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے ہیں تو کیا ان کی رکاب پکڑنا میں سے کہا، آپ عمر میں ان سے بڑے ہیں اور ان کی رکاب پکڑے ان کی رکاب پکڑنا فرمایا حسین رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے ہیں تو کیا ان کی رکاب پکڑنا میں سے کہا میں معادت نہیں ہے؟

حفرت عبداللد بن حفرت جسن رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه کے پاس کسی ضرورت کی وجہ سے گیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا۔

آپ کو جب کوئی حاجت ہوتو کسی کو بھیج دیا کریں یا لکھ دیا کریں۔ مجھے الله تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ آپ کسی ضرورت کے واسطے میرے دروازہ پر آیا کریں۔

(انصواعق الحر قدص اے انشاخریف ص وس)

مؤرضین لکھتے ہیں کہ جب ہشام بن عبدالملک جج کو گیا تو طواف کرتے ہوئے ججراسود کو چومنے میں ججراسود کو چومنے میں ججراسود کو چومنے میں کا مرکزت ججوم کی وجہ سے حجراسود کو چومنے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ایک منبراس کے لئے رکھا گیا اور وہ اس کے اوپر بیٹھ کرلوگوں کے

طواف کرنے اور ججر اسود کو چوسے کا نظارہ کرتے لگا۔ اس وقت اس کے ساتھ اہل شام
کی ایک جماعت تھی۔ اسی اثناء میں اچا تک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ
تشریف لے آئے اور طواف کرنے لگ گئے۔ جب ججر اسود کی طرف چلے تو لوگ فورا
خود بخو دہث گئے اور حضرت امام زین العابدین کے لئے راستہ صاف کر دیا۔ امام عالی
مقام نے ججر اسود کو بوسہ دیا۔ شامیوں نے ہشام سے کہا: یہ کون شخص ہے؟ ہشام نے کہا
میں تو اسے نہیں پہچا نتا اور یہ اس نے ڈرسے کہا تھا کہ کہیں اہل شام آپ کے معتقد نہ ہو
جا کیں۔ اس وقت وہاں ابوفراس فرز وق شاعر بھی موجود تھا، کہنے لگا! خدا کی قتم میں ان
کو جانتا ہوں۔ شامیوں نے کہا اے ابا فراس! یہ کون ہیں؟ تو اس نے کہا:۔

بیروہ ہے جس کوسرز مین مکہ وطا نف اور بیت اللہ کے حل وحرم اس کے علم ومرتبت کی وجہ سے خوب جانبے اور بہجانے ہیں۔

بیال کا فرزند ہے جواللہ کے تمام بندوں سے بہتر ہے بیے خدا ترس، پاک وصاف اور نہایت برد بار ہے۔

بیفرزند ہے فاطمۃ الزہرہ رضی اللّہ عنہا کا اگر تو نہیں جانتا تو جان لے اور اسی کے جدامجد خاتم انبین ہیں۔

اللہ نے ازل سے ہی ان کو شرف و کمال بخشا اور بزرگ بنایا ہے اور اس بات میں ان کے لئے لورِ محفوظ میں قلم چل چکا ہے۔

جب قریش ان کو دیکھتے ہیں تو کہتا ہے ان کا کہنے والا کہ انہی کے اخلاقِ حسنہ اور جود و کرم پرنہایت ہے۔

بیان میں سے ایک ہیں جن کا ساری مخلوق پر احسانِ عظیم ہے اور انہی کے سبب رنج وغم ،افلاس اورظلم دور ہوا ہے۔

کوئی بڑے سے بڑا سخی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ ان کی سخاوت کی انہا کو پہنچ سکے اور نہ کوئی قوم ، اگر چہوہ کتنی ہی بخشش کرنے والی ہو۔

ان کے دونوں ہاتھ سخاوت کی بارش، مختاج کے مددگار ہیں جن کا فیض عام ہے۔

ہمیشہ برستے رہتے ہیں اور نہ ہونا، بھی ان کے پیش ہی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی لا (نہیں) تو کہا ہی نہیں۔ بجز تشہد کے کہ نفی شریک باری تعالیٰ ہے اور اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو ان کا وہ لا بھی نعمہ (ہاں) ہی ہوتا۔

یہ وہ ہیں جنہوں نے عروج کیا ہے عزت کی الیمی بلندیوں پر کہ وہاں تک چہنچنے ت میں عجمہ سے اگل عناصر میں

ے تمام عرب و تجم کے لوگ قاصر ہیں۔ اس کی بیشانی کے نور سے ہدایت کا نور شکتا ہے جس سے تاریکی دور ہو جاتی ہے

جس طرح آفاب کے طلوع ہونے سے تاریکیاں دور ہوجاتی ہیں۔

اس کی ذات رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی ذات ہے۔ اس کئے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اصل ، اس کی عادتیں اور حصلتیں نہایت یا کیزہ اور عمدہ ہیں۔

یہ ایسا نرم خو ہے کہ اس کے غضب ناک ہونے کا خوف نہیں، اس کو دو چیزوں حسن خلق اور مکارم اخلاق نے زینت دنی ہے۔

یہ تو حیا ہے نگاہ نیچی رکھتا ہے اور لوگوں کی نگاہیں اس کی ہیبت سے جھک جاتی ہیں اور کوئی اس سے کلام نہیں کرسکتا (بوجہ ہیبت کے ) مگر جب کہ بیبسم فرمائے۔ بیراس پاکیزہ گروہ کا ایک فرد ہے جن کی محبت دین اور جن کا بغض کفر اور جن کا قرب نجات اور پناہ میں آنا ہے۔

اگرمتی لوگوں کا شار کیا جائے تو ان سب کے امام پیشوا یہی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ تمام روئے زمین پرسب سے بہتر کون ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہی لوگ ہیں۔ تمام روئے زمین پرسب سے بہتر کون ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہی لوگ ہیں۔ اللہ کے ذکر کے بعد ان مقدس لوگوں کا ذکر مقدم ہے۔ ہر کلام کی ابتداء اور انتہا

تو تیرایہ کہنا کہ بیکون ہے؟ اس کوضرر پہنچانے والانہیں، کیونکہ جس کا تونے انکار
کیا اس کوعرب بھی جانے ہیں اور عجم بھی۔

حواللہ کو جانتا ہے، وہ ان کی بزرگی بھی جانتا ہے۔ وین حق انہی کے گھرسے تمام
جہان کونصیب ہوا۔

مخلوقات میں سے کون لوگ ہیں جن کی گردن میں اس کے اور اس کے بزرگ کے احسانات وانعامات کے ہار نہ ہوں۔

جب ہشام نے بیسب کھ سناتو اس نے غضب ناک ہو کرفرزوق کے قید کر ۔
کا تھم ویا چنانچ عسفان میں (بید مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک کنواں ہے) فرزوق کو قید کر دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے بشفقت و محبت بارہ ہزار درہم فرزوق کو بیسے ، تو اس نے بید کہہ کروائی کردیئے کہ میں نے آپ کی تعریف اللہ تعالی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے اور اپنے گناہوں کے کفارہ کے لئے کہ بہ نہ کہ بامید عطا و انعام ، امام عالی مقام نے فرمایا ، فرزوق کو کہو کہ اگرتم ہم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوست رکھتے ہوتو اس کو وائیں نہ کرو بلکہ رکھ لو کیونکر ہم اہل بیت بوت ، جس کسی کو کوئی چیز بخش دیتے ہیں تو اس کو ہرگز وائیں نہیں بیت چنانچے فرزوق نے وہ درہم قبول کر لئے۔

شیخ ابوسعید مادّری نے ہمارے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللّہ علیہ کے مناقب میں لکھا ہے کہ آپ تعظیم و تو قیر اور احترام سادات میں نہایت مبالغہ فرماتے ہتھے۔

چنانچہ ایک دن مجلس واحد میں چند بار تعظیما کھڑے ہوئے اور سبب اس کا طاہر نہ ہوا۔ اہل مجلس نے سبب بوچھا تو فرمایا کہ ان لڑکوں میں ایک لڑکا سیّہ ہے جب اس کو دکھتا ہوں، تعظیم کو اٹھتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوصحبت وتلمذاور علم اور طریقہ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کو حضرات انکہ اہل بیت، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق اور زید بن علی بن حسین سے حاصل ہے وہ بیان سے مستغنی ہے اور امام ابو حنیفہ کے والد حضرت ثابت اپنے باپ کے ساتھ بچپن میں امیر المؤمنین اور امام ابو حنیفہ کے والد حضرت ثابت اپنے باپ کے ساتھ بچپن میں امیر المؤمنین مضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیارت کو گئے تھے تو حضرت نے ان کے حق میں دعائے برکتِ اولا دفر مائی تھی بموجب اس دعا کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیدا ہوئے۔ برکتِ اولا دفر مائی تھی بموجب اس دعا کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیدا ہوئے۔ ان اعظم بیدا ہوئے اثناء عشریہ)

امام الائمة حضرت امام شافعي رحمة الله عليه فرمات بين:

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

اے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم! تم ہے محبت رکھنا آللہ نے قرآن میں جس کواس نے اتارا ہے فرض قرار دیا ہے۔ تمہاری عظمت وشان کے لئے بہی بات ،
کافی ہے کہ جس نے تم پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں۔ نیز فرماتے ہیں۔

جب ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان کیا تو بے شک ہم بیانِ تفصیل کے سبب سے جاہلوں کے نز دیک رافضی ہو گئے۔

اور جس وفت ہم فضائل خضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تو اس وفت ہم پر رافضی ہونے کی تہمت لگائی جاتی ہے۔

جن جاہلوں نے مجھ کو کہا کہ تو رافضی ہو گیا ہے تو میں نے جواب دیا کہ حاشا میرا دین اور میرااعتقاد رافضیوں کا سانہیں ہے۔

کیکن اس میں شک نہیں کہ میں بہتر امام اور بہتر ہادی کے ساتھ دوستی و محبت رکھتا ہوں۔ اگر آل محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی کا نام رفض ہے تو دونوں جہان گواہ رہیں کہ بے شک میں رافضی ہوں۔ (سیرت الثانعی س۲۲)

فائدہ: حب اہل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رفض نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ گان کرتے ہیں۔ حب آلِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو عین ایمان ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا بلکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کوتیرا کرنا رفض و گمرای اور بیان ہوا بلکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کوتیرا کرنا رفض و گمرای اور بیان ہو۔ نگو کُو بِاللّٰهِ مِنْ ذَالِكَ .

حضرت ابوالحس بن جبير رحمة الله عليه فرمات بي كه

میں محبوب رکھتا ہوں نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی اور ان کی اولا داور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم کو۔

یمی اہل بیت ہیں جن سے ہر قشم کی نایا کی دور کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانِ ہدایت پر روشن ستارے بنا کر جیکایا ہے۔

ان کی محبت فرض ہے ہرمسلمان پر اور ان کی محبت بہترین اور بلند ترین و خیرہ ہے بت کے لئے۔ اور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے بغض رکھنے والانہیں ہوں کیونکہ میں ان سے بغض رکھنے والانہیں ہوں کیونکہ میں ان سے بغض رکھنا کفر سمجھتا ہوں۔

انہوں نے اللہ کی راہ میں ایبا جہاد کیا جیسا کہ اس کا حق تھا اور انہوں نے دین ہدایت کی ایسی مدد کی جیسا کہ اس کا حق تھا۔

ان پراللدتعالی کاسلام ہوجب تک ان کا ذکر ملاء اعلیٰ میں ہوتا رہے اور بیذکرس قدر مکرم ومعظم ہے۔ (نورالابصار ۱۲۷)

ین این عربی الدین این عربی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کداہل بیت کے ساتھ تم کسی مخلوق کو برابر نہ کرو کیونکہ اہل بیت ہی اہل سیادت ہیں۔

ان کی دشمنی انسان کے لئے حقیقی گھاٹا ہے اور ان کی محبت والفت عبادت ہے۔
شاہ غلام نبی صاحب فرماتے ہیں کہ مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا
کرتے تھے محبت اہل بیت موجب ایمان اور سرمایہ بقائے تصدیق ایمان ہے۔ میراکوئی
عمل سوائے ان خضرات کی محبت کے وسیلہ نجات نہیں۔ (ملفوظات)

حضرت شیخ امان پانی پی شارح لوائح رحمة الله علیه فرماتے میں که سرمایهٔ درولیش میرے نزدیک دو چیزیں میں، ایک تہذیب اخلاق دوسری محبت اہل بیت نبوت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم۔ (اخبارالاخیار ۲۲۱)

چنانچہوہ اس غلبہ محبت اہل بیت کی وجہ سے سادات کرام کی بے حد تعظیم کرتے یہاں تک کہ بوقت درس و تدریس بھی اگر کسی سیدلڑ کے کو دیکھ لینے اگر چہوہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو احترا اُ کھڑ ہے ہو جاتے اور جب تک وہ نظروں کے سامئے رہتا کھڑے دہتا مگر نہ بیٹھتے۔ (اخبارالاخیار ۲۳۱)

حضرت شاه ولی الله محدث د ملوی رحمة الله علیه فرمات بیل که:-

''میں نے ارواح اہل بیت نبوت کوخطیرۃ القدس میں باتم وجہ واجمل وضع مشاہرہ کیا ہے اور سمجھا کہ اُن کو برا جانے والا بڑے خطرے میں ہے۔' (تعبیرات) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام سلسلے

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

صوفیائے اہل سنت کے طریقت میں منتہی ہوئے ہیں ائمۃ اہل بیت پرلہدّا بیہ حضرات اہل بیت جمیع فرق اہل سنت کے پیرومرشد ہیں۔

اور جاننا چاہئے کہ اہل سنت کے نزدیک پیر ومرشد کی عظمت و وقعت کس مرتبے پر ہے اور وہ پیرول سے کیسی عقیدت و محبت رکھتے ہیں کہ ان کے بغض و اہانت کو ارتداوِ طریقت جانتے ہیں تو انصاف سے دیکھنا چاہئے کہ اس علاقہ سے اہل سنت کو اہل بیت نبوت سے کس قدرعقیدت و محبت ہوگی لہذا بغض اہل بیت کی نبیت اہل سنت کی طرف نبوت سے کس قدرعقیدت و محبت ہوگی لہذا بغض اہل بیت کی نبیت اہل سنت کی طرف کرنا کیونکر درست ہوسکتا ہے اور بیتو ایسا ہی ہے جیسا کوئی نور کوظلمت اور آ فتاب کو تاریک کے۔ ( تحف اُنا عشریہ)

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمة الله علیه فرمات بین که:- و

ہم یہ مہتے ہیں کہ بیر گمان کیسے کیا جاتا ہے کہ اہل سنت کو اہل بیت سے محبت نہیں جب كه بيمحبت ان بزرگول كے نزو يك جزوايمان ہے اور خاتمه كى سلامتى اس محبت كے راسخ ہونے پرموقوف ہے۔ اہل بیت علی محبت تو اہل سنت کا سرمایہ ہے مگر مخالفین اس حقیقت سے غاقل اور اہل بیت کی محبت متوسط سے جاہل ہیں، انہوں نے جانب افراط کو اختیار کیا اور افراط کے ماسوا کوتفریط خیال کرکے خروج کا حکم لگا دیا اور سب کو خارج سمجھ لیا، بیہیں جانتے کہ افراط و تفریط کے درمیان ایک حدوسط ہے جو مرکز حق اور موطن صدق ہے جو اہل سنت کونفنیب ہوا ہے اللہ تعالی ان کی کوششوں کا بدلہ دے گا۔ حضرت على كرم الله وجهه فرمات بين كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ وہمہیں حضرت عیسی علیہ السلام سے ایک مشابہت ہے۔ ان سے یہود نے بغض كيا، يهال تك كدان كى والده ماجده يرزناكى تهمت لكائى اورنصارى ان كى محبت ميں الیے حد سے گزرے کہ ان کی خدائی کے معتقد ہو گئے۔'' ہوشیار میرے حق میں بھی دو گردہ ہلاک ہول گے ایک زیادہ محبت کرنے والا جو مجھے میرے مرتبہ سے بڑھائے اور حدیت تجاوز کرے گا، دوسرا بغض رکھنے والا جوعداوت میں مجھے پر بہتان باندھے گا۔ (احريمفكوة ص٥٢٥).

حضرت علی کرم اللہ وجہۂ فرماتے ہیں:بہت ہی قومیں میری محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے اور بہت ہی قومیں میرے
ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوں گی۔ (الریاض النظر ہ<sup>6</sup>0 ۱۲،۲۸۹)
فائدہ: امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہۂ کے ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ
رافضی و خارجی دونوں گراہی و ہلاکت کی راہ اختیار کئے ہوئے ہیں کیونکہ رافضی حدسے

راسی و حاربی و وارسی اور خارجی بغض و عنادر کھتے ہیں۔ صراط متنقیم پڑاہل سنت ہیں جونہ بغض بردھا دیتے ہیں اور خارجی بغض و عنادر کھتے ہیں۔ صراط متنقیم پڑاہل سنت ہیں جونہ بغض رکھتے ہیں اور نہ حد سے بردھاتے ہیں بلکہ آپ کے مرتبہ و مقام کے مطابق آپ سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ اُلْے مُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ خُود شيعه مذہب کی معتبر کتاب عقيدت و محبت رکھتے ہیں۔ اُلْے مُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ خُود شيعه مذہب کی معتبر کتاب

مسیرت و حبت رہے ہیں۔ اللہ عنہ کا ارشادِ گرامی بھی موجود ہے جو ہر ہی قارئین ''نہج البلاغة'' میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشادِ گرامی بھی موجود ہے جو ہر ہی قارئین

مرے معاملہ میں دوقتم کے لوگ ہلاک ہوں گے ایک محبت کرنے والا حد سے برھانے والا وہ محبت اس کوغیری کی طرف لے جائے گی۔ دوسرا بغض رکھنے والا حد سے کم کرنے والا وہ بغض اس کوخلاف جن کی طرف لے جائے گا اورسب سے بہتر حال میرے معاطع میں درمیانی جماعت کا ہے۔ پس اس درمیانی حالت کو اپنے لئے ضروری مسمجھو اور سوادِ اعظم بری جماعت و اہل سنت کے ساتھ وابستہ رہو کیونکہ اللہ کا ہاتھ اس جماعت پر ہے اور خبر دار اس جماعت سے الگ نہ ہونا کیونکہ جو انسان جماعت سے الگ نہ ہونا کیونکہ جو انسان جماعت سے الگ ہوگا وہ اس طرح شیطان کا شکار ہوگا جس طرح ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری جمیڑ ہے کا شکار ہوجاتی ہے "رنج ابلاغة)

امیرالمؤمنین حضرت علی کرمهاللدوجههٔ کے اس ارشاد سے واضح طور برثابت ہوا کہ
آپ کی محبت وہی باعث نجات ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہو اور پھر آپ نے یہ
تضریح بھی فرما دی کہ میر مے متعلق وہی عقیدہ ونظرید رکھو جو سوادِ اعظم بعنی مسلمانوں کی
بری جماعت کا ہے کیونکہ اس جماعت بر اللہ کا ہاتھ ہے اور اس جماعت سے علیحدگ
ہلاکت و تباہی کا سبب ہے۔ بلاشبہ سوادِ اعظم اہل سنت و جماعت ہیں اور وہی حق بر

ين-

#### فضائل أبل ببيت اطهار

اہل بیت نبوت کے فضائل و کمالات بے شار ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کی شان میں بہت سی آیات واحادیث وارد ہوئی ہیں۔ان میں سے چند بالتر تیب ہدیئہ قارئین ہیں۔ قرآنی آیات

اللد تعالى نے فرمایا:۔

إِنْكُمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمُ تَطُهِيْرًا (الامزاب:٣٣)

الله تعالی تو یمی جاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو! کہتم سے ہرنایا کی دور فرما و سے اللہ تعالیٰ تو یمی بیاک کے دور فرما دے۔ دے اور تمہیں یاک کرکے خوب سقرا کر دے۔

اس آیئر کریمہ میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اوّل بید کہ اہل بیت سے یہاں کون مراد ہیں۔ دوم بید کہ درجس (ناپاکی) سے کیا مراد ہیں۔ موم بید کہ تطبیر کیا ہے۔
اس آیت کے سیاق وسباق پر نظر کی جائے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی از واج مطہرات ہیں کیونکہ اس آیت سے پہلے

خطاب صرت طور پرموجود ہے اور ' بیوت' کی نبیت

(وَقَسَّرُنَ فِسَى بُيُورِ بَكُنَّ (الاحزاب:٣٣) ترجمہ: اور اپنے گھروں میں تھہری رہو۔اور وَاذْ کُنْ مَا يُسَلِّم بُيُورِ بَكُنَّ (الاحزاب:٣٣) ترجمہ: اور یاد کرووجوتمہارے گھروں میں الاحزاب:٣٣) ترجمہ: اور یاد کرووجوتمہارے گھروں میں ایکھی جاتی ہیں۔

بھی آیت ہذا سے پہلے اور بعد) انہی کی طرف کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں اہل بیت کا اطلاق ہویوں پر ہوا ہے۔ سورۃ ہود میں فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

اَتَعْجَبِیْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَهُ اللّٰهِ وَبَرَ کَاتُهُ عَلَیْکُمْ اَهْلَ الْبَیْتِ (۱۹۷۰) ترجمہ: کیا اللہ کے کام کا اچنبا کرتی ہواللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اس گھروالو۔

سورة طلاق مين مطلقه عورت كم تعلق فرمايا:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنَ ؟ بُيُوتِهِنَّ (الطال: ١)

ترجمہ: عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔

سورة يوسف ميں بھي بيت كى نسبت زليخا كى طرف كرتے ہوئے فرمايا:

وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هَوَ فِي بَيْتِهَا (يسن ٢٣)

ترجمہ: اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا۔

یمی وجہ ہے کہ بعض لوگ اہل بیت سے مراد صرف از واج مطہرات رضی اللہ عنہن کو ہی لیتے ہیں اور بعض لوگ اہل بیت سے مراد صرف خاتون جنت فاطمہ زہرا، حضرت علی مرتضی اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کو لیتے ہیں۔ان کی دلیل بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم کو اپنی چا در شریف میں لے کر فرمانا:۔

اَللَّهُمَّ هَلَوُلاءِ اَهُلُ بَيْتِي وَطَهِّرُهُمْ تَطْهِيرًا

اور جب آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے:۔ الصّلوٰةُ اَهْلَ الْبَيْتِ

اور پھرآ بت تطہیر پڑھتے وغیرہ۔

"رِجْس" كَمْفَهُوم كُو يَجْفِ كَ لِيُ آياتِ درج ذيل مِين غور فرما كين: -يَا يُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْآ إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْانْصَابُ وَالْازَلامُ رِجْسٌ مِّنَ عَمَلِ الشَّيُطُنِ (المائده: ٩٠)

اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام۔ ال آیت میں شراب، جوئے، بنوں اور جوئے کے تیروں کو' رجس' فرمایا گیا ہے۔ اِلْآآنُ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوحًا أَوْلَحُمَ خِنْزِيْرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ (الانعام:١٢٥) مكر بيد كدمردار مويا ركول كابهتا مواخون يا بدجانور كالكوشت كيونكه وه

وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْآنُعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْلُوَثَان (الْجُ:٣٠)

اور تہارے کئے بے زبان چویائے طلال کئے گئے سوا ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑھی جاتی ہے تو دور ہو بنوں کی گندگی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں مراد بہتا ہوا خون، کم خزر اور بنوں کے نام پر ذیج کئے ہوئے جانورکو (رجس) فرمایا گیا ہے:

وَامَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إلى رِجْسِهِم (الوبه:١٢٥) ترجمہ: اور جن کے دلول میں آزار ہے انہیں اور پلیدی پر پلیدی بڑھائی۔ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (الانعام:١٢٥) ترجمه الله يونهي عذاب ڈالتا ہے ايمان ندلانے والوں بر فَأَعُرضُوا عَنْهُمُ إِنَّهُمْ رِجْسٌ (الوبه:٩٥) ترجمہ: تو ان کا خیال جھوڑ دو وہ تو نرے پلید ہیں۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (يُلِن:١٠٠) ترجمه: اورعذاب ان پرڈالتا ہے جنہیں عقل نہیں۔ ان آیات میں نفاق،منافقین، گندگی اور نایا کی کو''رجس'' فرمایا گیاہے۔ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ (الا راف: ١١) ترجمه : كهاضرورتم يرتمهار يرب كاعذاب اورغضب يريكياً

خلاصہ بیہ ہے کہ شراب، جوا، مردار، جاری خون، مم خزیر، بنوں کے نام پر ذ کے کیا

اس آیت میں عذاب الہی کو''رجس'' فرمایا گیا ہے۔

ہوا جانور، منافقین اور منافقت، بے دینی و بے ایمانی، عذابِ الہی وغیرہ پر'' رجس'' کا اطلاق ہوا ہے۔

ہ تطہیر کے شروع میں اِنگا ہے جو حصر کے لئے آتا ہے۔ اپنے اور ادب سے جو قدیم ہے چاہا ہے کہ اہل بیت کو ان تمام برائیوں سے پاک رکھنے اور ختم آیت پر قدیم ہے چاہا ہے کہ اہل بیت کو ان تمام برائیوں سے پاک رکھنے اور ختم آیت پر تسطیدی ا کی تنوین تعظیم و تکریم کے لئے ہے یعنی معمولی طہارت نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ عمدہ اور اعلیٰ طہارت ہے۔

لہذا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کرام کو ان تمام اعتقادی وعملی ناپا کیوں اور برائیوں سے بالکل پاک اور منزہ فرما کرقلبی صفائی 'اخلاقی ستحرائی اور تزکیہ ظاہر و باطن کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز و فائق ہیں۔ اس طہارت کامل کے حصول کے بعد وہ انہیاء کرام علیہم السلام کی طرح معصوم نہیں ہال محفوظ ضرور ہو گئے گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان حضرات کو یہ باطنی خلافت عطا ہوئی ہے۔ مضرور ہو گئے گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور مرجع سلاسل اولیاء امت ہوئے ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ معدن ولایت اور مرجع سلاسل اولیاء امت ہوئے ۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں ۔ آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شانِ اہل بیت

### 'یکتے چرے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا
ایک وفد ضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بغرض مناظرہ حاضر ہوا'
انہوں نے آکر عرض کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس
کے کلمۃ ہیں جو کنواری بنول مریم کی طرف القا کئے گئے تھے انہوں نے کہا وہ تو اللہ کے
بیٹے ہیں۔فرمایا وہ کسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی ایسا بندہ بھی دیکھا ہے جو بغیر
باپ کے پیدا ہوا ہو؟ فرمایا اگر یہی دلیل ان کے ابن اللہ ہونے کی ہے تو پھر آ دم علیہ
السلام کے متعلق منہیں بدرجہ اولی ہے تقیدہ رکھنا چاہئے کیونکہ وہ ماں اور باپ دونوں کے
السلام کے متعلق منہیں بدرجہ اولی ہے تقیدہ رکھنا چاہئے کیونکہ وہ ماں اور باپ دونوں کے

بغیر پیدا ہوئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پھر بھی والدہ تھیں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا محض ہٹ دھری کرتے ہوئے جھٹڑنے گئے تو آپ نے ان کودعوت مباہلہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:۔

میرے حبیب! ان سے فرما دیجئے کہ آؤ ہم اور تم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور اپنی اپنی جانوں کو پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ (آل عمران)

انہوں نے بین دن کی مہلت مانگی۔ تین دن بعد وہ نہایت شاندار پوشاکیں بہن كر اور اين برك برك يادريول كوساتھ كر آئے۔ ادھر نبي كريم عليه الصلوة والتسليم إس شان سے تشریف لائے كه كود میں بائيں طرف شہيد كربلا إمام حسين رضي الله عنه بين اور دائين طرف آپ كا دست مبارك بكڑے ہوئے امام حسن رضى الله عنه بيل - خاتونِ جنت سيّده فاطمه زبرا اور فاتح خيبر شير خدا حضرت على مرتضى رضي الله عنهما دونول بیجھے بیچھے بین اور حضور سیّد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے فرمار ہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ پھرحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ ربّ العزت کے دربار میں عرض کیا اے اللہ! بیمیرے اہل بیت ہیں۔عیسائیوں کے سب سے بڑے یادری نے جب سین و بے نظیر منظر دیکھا تو یکارا اے عیسائیو! بے شک میں ایسے چبرے دیکھ رہا ہوں کہا گریہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ وہ بہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالی ان کی دعا سے پہاڑوں کوان کی جگہ نے ہٹا دےگا۔ خداکے لئے ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ کے اور روئے زمین پر قیامت تک كوئى نصرانی باقی ندرہے گا۔ پس انہوں نے حضور صلی اللہ نعالی علیہ وسلم سے كہا: اے اباالقاسم! ہم آپ سے مباہلہ ہیں کرتے۔ آپ اسے دین پر رہیں اور ہمیں ہمارے دین يرريخ ديں۔ پھرانہوں نے جزيہ وغيرہ دينے يرصلح كرلى۔ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا خدا ك فتم عذاب اللي اس ك قريب آسي تفا اگر مبلہ ہوجاتا تو بیسب بندر اور سؤر بن جانتے اور ان کا جنگل آگ ہے بھڑک https://archive.org/details/@awais\_sultan

.

المفتا اور بجزان کے چرندو برند تک نیست و ٹابود ہو جاتے۔

(تغییر کبیرج ۲ بس ۸۸ و خازن مدارک ج ابس ۲۲۲)

## حضور عليه السلام كى كننى بينيان تقين؟

یہ آیت اہل بیت نبوت کی عظمت و شان کی بہت بڑی دلیل ہے لیکن اس آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا بالکل غلط، جہالت اور مبنی برعداوت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی حضرت فاظمہ زہرارضی اللہ عنہاتھیں۔اگران کے علاوہ اور بھی ہوتیں تو وہ بھی مبللہ میں شریک ہوتیں۔ نیز اگر صحابہ کرام بھی کسی عظمت و شان کے مالک ہوتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لاتے۔ اس لئے کہ یہ کتاب حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں چنانچے شیعہ نہ ہب کی مشہور و معروف کتب مثلاً نہج البلاغة ، اصول کافی ، حیات المقلوب تحقة العوام وغیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔

کما کا یکفی علی اله العلم رہایہ کہ پھروہ مباہلہ میں شریک کیوں نہیں ہوئیں تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ واقعہ مباہلہ سے پہلے ان کا انقال ہو چکا ہے۔ حضرت رقبہ کا سامے میں اور حضرت زینب کا المھیں اور حضرت اللہ کا مولیں انقال ہوااور وہ مباہلہ المھیکا واقعہ ہے۔ (رضی اللہ عنہن)

اور بہ کہنا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ نہیں لائے تو اس سے متعلق عرض بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مباہلہ میں اپنے صحابہ کو ساتھ نہیں لائے تو اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے اگر چہ بعض روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنبم اپنے اپنے بیٹوں کے ساتھ مباہلہ میں تشریف لائے چنانچہ حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ اس آیت مباہلہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔

حضرت ابوبکروعمروعثمان وعلی اینے اینے بیٹوں کے ساتھ تشریف لائے۔ (ابن عساکر ہفیر درمنثورج ۲ ہم ۴) بیت خودائل بیت نبوت کے گھری شہادت ہے اگر کوئی اس کو بھی نہ مانے تو سوال بیت نبوت کے گھری شہادت ہے اگر کوئی اس کو بھی نہ مانے تو سوال بیہ ہوئیں ہوئیں ان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کفار کے مقابلے میں نکلتے رہے؟ ساری دنیا کے حقیقت پیندلوگوں کو اس کا اعتراف ہے کہ وہ آپ کے صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے بڑنے بڑے معرکوں میں ان بے مثال قربانیوں اور جاں نئاریوں کا مظاہرہ کیا جس کی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ آج بھی تاریخ اسلام کے نئاریوں کا مظاہرہ کیا جس کی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ آج بھی تاریخ اسلام کے صفحات ان کے عظیم الثان کارناموں سے جگمگار ہے ہیں۔ اگر ان نفوس قدسیہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مباہلہ میں ساتھ نہیں لے گئے تو اس سے ان کی تو ہیں و تنقیص کا کوئی پہلونہیں نکلنا اور نہ بی ان کی عظمت وشان میں کوئی فرق آتا ہے بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صرف اپنے اہل بیت کو لے جانا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبو ہ و صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس طرح کہ وہاں جھوٹوں کے لئے لعنت وہلاکت، کی بدعا ہونی تھی اور اگر آپ صرف اپنے صحیا ہوئی لے جاتے تو عیسائی میہ کہہ سکتے ہے کہ شاید ان کو عذاب البی اور اگر آپ صرف اپنے صحیف ہے اس لئے اپنے بچوں کونیس لائے اور ان کو عذاب اللہ عالیٰ علیہ کوئی میں کا خوف ہے اس لئے اپنے بچوں کونیس لائے اور ان کو عذاب اللہ عالانکہ ان کے درت کا حکم ہے۔

اس کے آپ صرف اپنی اولا وکو ہی میدان مبللہ میں لائے تا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ آپ کو اپنی نبوت وصدافت پر پورا پورا یقین ہے۔ اگر اونی ساشہ بھی ہوتا تو اپنے اور اپنی بچوں کے لئے لئے دعا کرنے کے لئے تیار نہ ہوتے اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ عیسائیوں کو اپنے عقیدے پر یقین نہیں تھا ور نہ وہ بھی مبللہ سے احتر از نہ کرتے۔ سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا مددگار تو اللہ اور اس کا رسول ہے اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے اور زکو ق دیتے ہیں۔

دراں حالیکہ وہ رکوع کرنے والے یا خشوع وخضوع کرنے والے ہیں۔ (تغییر در منثورج ۲ جس۴۲) رس سے سے جو میں اس کی سے جو معید ماہ اس کو معید جو سومیں

اس آیت کے شان نزول اور کس کے حق میں میازل ہوئی اس میں شیعہ وسی کا

https://archive.org/details/@awais\_sultan

اختلاف ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ بیآ یت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی جب کہ انہوں نے بحالت رکوع اپنی انگوشی ایک سائل کوعطا فرما دی تھی۔

اہل سنت کہتے ہیں کہ آیت مہاجرین و انصار کے حق میں نازل ہوئی اور حضرت علی بھی ان میں سے ہیں اور آیت میں جمع کے صیفے اس کے مؤید ہیں۔

نیز شیعہ اس آیت سے حضرت علی کی خلافت بلانصل ثابت کرتے ہیں اور کہتے

إنَّمَا كُلُّمه حصرمًا

ہے اور وَلَى بمعنے متصرف ہے اور یہ تصرف عام ہے یعنی سب مسلمانوں میں تصرف کرنا مراد ہے جوامامت کے مساوی ہے اور یہ ولایت اللہ اور اس کے رسول کی ولایت سے ملی ہوئی ہے۔ پس حضرت علی کی ولایت و امامت ثابت ہوئی اور بسبب فائدہ حصر کے غیر کی یعنی خلفاء ثلاثہ کی امامت کی نفی ثابت ہوئی۔ اہل سنت و جماعت نے اس کا نہایت نفیس اور مسکت جواب دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اس دلیل کو انگرا کا کہ کہ

سے جومفید حصر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غیر کی امامت کی بھی نفی ہوتی ہے تو اسی دلیل سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد والے ائمہ کی امامت کی بھی نفی ہوگ۔ اس سے اگر اہل سنت کے تین اماموں کی امامت جاتی ہے تو شیعوں کے گیارہ اماموں کی امامت جاتی ہے تو شیعوں کے گیارہ اماموں کی امامت جاتی ہے۔ کی امامت جاتی ہے۔

یعنی ولایت کے سلسلے بخصے جاری ہوں گے اور امت کے اولیاء، علماء اور اغواث واقطاب بچھے سے قیض حاصل کریں گے اور اپنے اپنے مریدوں کوقیض پہنچا ئیں گے۔ حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بين كه ايك مرتبه حضرت امام حسن اور امام حسين رضى الله عنهما بيار مو يحيح حضور سيّد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم مع صحابه كرام بيار یری کے لئے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تہمارے فرزند بیار ہیں۔تم اللہ کے لئے کوئی نذر مانو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه اور حضرت سیده خاتون جنت اور آپ کی لونڈی فضہ سب نے تین روزوں کی نذر مانی۔ دونول شنرادے اللہ کے کرم وفضل سے صحت یاب ہوئے تو تینوں نے روزے ر کھے جس دن روزہ رکھا اس دن گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ آپ شمعون خیبری يبودي كے ياس كئے اور چندسير بحو بطور قرض لائے۔سيدہ رضى الله تعالى عنهانے اس میں سے پھے جو چی میں بیبے اور گھر کے پانچ آدمیوں کے حساب سے شام کی روٹیاں یکا ئیں اور افطار کے وقت لا کر سامنے رکھیں۔ ابھی لقمہ لے کر منہ میں نہ ڈالا تھا ک دروازے پرآ کر ایک فقیرنے سوال کیا کہ سلامتی ہوتم پر اے اہل بیت رسول اللہ! میں ایک مسکین مسلمان ہول تمہارے دروازے پر آیا ہوں۔ مجھے کھانا دو، اللہ تعالی تمہیں جنت کے خوانوں پر کھلائے گا! میس کر ان مقدس حضرات نے وہ ساری روٹیاں اس مسکین سائل کے حوالے کر دیں اور خود یانی پی کر سور ہے۔ دوسرے روز پھر روز ہو رکھا اسی طرح کچھ جو پیں کرشام کو کھانا تیار کیا۔ افطار کے وقت ایک پیتم آگیا۔ وہ روٹیاں اس کودے دیں اور تیسرے دن کا بھی روز ہ رکھ لیا۔ تیسرے دن ایک قیدی آیا اور ساری روٹیاں اس کے حوالے کر دیں۔ چوتھے روز ضبح کواٹھے تو بھوک کی شدت اور ضعف سے جلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی۔حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ كود كيضے كے لئے تشريف لائے۔اس وقت حضرت سيدہ نماز برا مربى تقيس حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے ان سب كى حالت ديكھى تو بہت بے قرار ہوئے۔ يہاں تك كه أتكفيل الثكبار موكئيل - آب صلى الله تعالى عليه وسلم في منرى تلقين فرماني اسى وقت جريل امين عليه السلام حاضر خدمت ہوئے اور كہا كه اے اہل بيت رسول الله تمهيس مبارک ہو کہ تمہاری شان میں اللہ تعالی فرما تا ہے:-

( بہ ہیں وہ لوگ ) جوابی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی سختی پھیلی ہوئی ہے اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پرمسکین وینیم اور اسپر کو اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا حاصل کرنے کو کھلاتے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں جائے، بے شک ہمیں اینے ربّ سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے تو انہیں اللہ نے اس دن کے شرسے بیجالیا اور انہیں تازگی اور شاد مانی عطا فرمائی اور ان سے صبر پرانہیں جنت اور رئیتمی کیڑے صلے میں دیئے جنت میں تختوں پر تکبیدلگائے ہوں کے اور وہاں دھوپ اور تقٹھر نہ دیکھیں گے اور بہتی درختوں کے سائے ان پر چھائے ہوں گے اور میووں کے سیجے کر دیئے گئے ہول گے اور ان پر جاندی کے برتنوں اور آب خوروں کا دور ہو گا جوشیشے کے مثل ہورہے ہوں گے کیے شعشے جاندی کے، ساقیوں نے انہیں پورے اندازہ سے ٹررکھا ہو گا اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہو گی ، وہ ادرک کیا ہے جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلتبیل کہتے ہیں اور ان کے اردگرد خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے حسین لڑکے جب تو انہیں دیکھے گا تو گمان کرے گا کہ موتی ہیں بھرے ہوئے اور جب تو دیکھے تو دیکھے ایک نعمت اور سلطنت بری، ان کے لان پر ہوں گے، کریب کے سبر ، کپڑے اور گاڑھے رہنم کے اور انہیں جاندی کے تنگن پہنائے جائیں گے اور بلائے گا ان کوان کا ربّ پاک شراب اور ان ہے کہا جائے گا کہ بیہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری محنت خوب عملانے لکی۔ (الدهر)

"بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود تھیجتے ہیں غیب بتانے والے (نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) پراے ایمان والو! تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو ۔ (الاحزاب) حضرت کعب بن مجره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہم آپ پر سلام کس طرح پڑھیں۔

#### 141

اب آپ فرمائیں کہ ہم آپ پر درود کس طرح پڑھیں؟ تو فرمایاتم یوں کہوا ہے اللہ درود بھیج حضرت محمد اور آپ کی آل پر بے شک تو حمید و مجید ہے (معکوہ من ۸۱)
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھم درود میں اپنے ساتھ اپنے اہل بیت کو بھی اپنی طبیعت میں ملایا ہے چنانچے فرمایا:-

مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجا کرو۔ حاضرین نے عرض کیا کٹا ہوا درود کیا ہے؟ فرمایا ۔۔کہنا

ت بيهما اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

بلکه بول کہا کرو

اللهم صل على مُحَمّد وعلى آلِ مُحَمّد

یعنی آل کا نام کئے بغیر بڑھنا کٹا ہوا اور آل کے نام کے ساتھ بڑھنا بورا درود ہے۔ (الصواعق الجرقہ ص۱۳۲)

اور وہ لوگ جوا بمان لائے اللہ آور اس کے رسولوں پر پس وہی لوگ کامل ہیچے اور مذاب کے معامل میں ایک کار میں کا ایک کار میں میں میں اور میں ا

اوروں پر گواہ ہیں۔ان کے لئے رہ کے پاس ان کا اجراورنور ہے۔ بعظ مفیریں مذہب سے بدیرے میں مند خور ہوئیوں

بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بیآ یئے کریمہ خصوصاً آٹھ صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی جن میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ہیں۔

(تفییر کبیرج ۸ م ۲۵ وتغییر خازن ج ۴ م ۲۳۵)

تو کیاوہ مخص جومومن ہے وہ اس جیسا ہوگا جو فاسق ہے؟ یہ برابر ہیں ہے۔ ( قرآن کریم)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مومن سے مراد حضرت علی اور فاسق سے مراد ولید بن عتبہ ہے۔ان دونوں کا آپس میں کسی بات پر جھڑا ہو گیا تو ولید نے حضرت علی سے کہا کہ چیپ رہو کیونکہ تم ابھی بیچے ہواور میں جہال دیدہ، میں زبان درازی اور نیزہ بازی میں تم سے زیادہ تیز اور تم سے زیادہ بہادر ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا خاموش رہ کیونکہ تو فاسق ہے! مراد ریمی کہ جن باتوں پرتو ناز کرتا

ہے ان میں کوئی بات بھی قابل مدح نہیں، انسان کا شرف ایمان وتقوی میں ہے جسے بیہ دولت میسر نہیں وہ بدنصیب ہے تو اللہ تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وہ فاسق مردود ہے اور علی مومن ومقبول ہیں لہذا ان میں برابری کمس طرح ہوسکتی ہے؟

(تغیر خازن جسم ۱۳۷۷ والریاض النفرہ جم ۲۲ میں ۲۲ میں داریاض النفرہ جم ۲۲ میں ۲۲ میں داریاض النفرہ جم ۲۲ میں ۲۲ میں داریاض النفرہ جم ۲۲ میں ۲۲ میں کا دور کے دور کا میں دور کے دور کا دور کی میں دور کے دور کی میں دور کی میں دور کی دور کی دور کی میں دور کی دور

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم فرمایاتم وعا کروکہ اے الله! مجھے اپنی بارگاہ سے عہد عطا فرما اور مجھے اپنی بارگاہ سے عہد عطا فرما اور مجھے اپنی بارگاہ سے عہد عطا فرما اور مجھے اپنی نزدیک مستحق محبت بنا لے اور مومنوں کے دل میں بھی میری محبت ڈال دے۔ حضرت علی نے دعاکی تو اللہ تعالی نے بہ آیئہ کریمہ نازل فرمائی:۔

ہے شک وہ لوگ کہ ایمان لائے اور عمل کئے اچھے تو (پیدا) کر دے گا رحمٰن ان کے لئے (لوگوں) کے دلوں میں محبت۔ (تغیر درمنٹورس ۸۷)

حضرت محمر بن حنفیہ رضی اللہ عنہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ کوئی مومن ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں حضرت علی اور آپ کے اہل بیت کی محبت نہ ہوگی۔ (زُرقانی علی المواہب میں ہے ہیں الصواعق الحرقہ میں سے الریاض النفرہ جہ ہے ہیں کہ ججۃ الاسلام حضرت امام محمد غز الی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب ہجرت حضور صلی

الله تعالی علیه وسلم جب حضرت علی مرتضای کرم الله تعالی وجههٔ کواپنے بستر مبارک پرسلاکر چلے گئے تو الله تعالی نے حضرت جرائیل و میکائیل سے فرمایا که دیکھوعلی میرے حبیب محرصلی الله علیه وسلم پر جان فدا کر رہا ہے۔ جاؤ! جا کرساری رات اس کی حفاظت کرو! چنانچہ بھم پروردگار دونوں فرشتے آئے

جبرائیل علیہ السلام سرکی طرف اور میکائیل پاؤں کی طرف کھڑے ہوگئے اور جبرائیل امین بلند آواز سے اظہارِ خوشنودی کرتے ہوئے کہتے تھے اے ابن ابی طالب! آج تیرے جبیبا کون ہے؟ اللہ تعالی تم پر فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے اور بیہ آیت نازل ہوئی:

" اورلوگوں میں سے ایک وہ ہے جو بیچیا ہے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے

کئے۔ (تفییر کبیرج۲،ص۱۹۸ دیاءالعلوم)

مَرَجَ الْبَحُرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (الرَمْن)

اس نے چلائے دو دریا جول کر چلتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں:۔

کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں دو دریاؤں سے مراد حضرت علی اور حضرت فاطمہ ہیں (رضی اللہ عنہما) اور نکالتا ہے ان میں سے موتی اور مونگا وہ حسن وحسین ہیں (رضی اللہ عنہما) (تفیر درمنثورج۲ ہے ۱۳۳۳)

سَكَرُمٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ (الصافات:١٣٠)

ترجمه: سلام موالياس بر

كهسلام ہوالياسين پر يعنی وہ آل ياسين ہم آل محربي ہيں۔

(ابن ابی حاتم طبرانی، درمنثورج۵ ۱۸۲)

ف بعض نے سکلام علی ال یا پیٹ مجھی پڑھا ہے لہذا مطلب صاف ہے کیونکہ حضور سیّد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اسم مہارک پلین ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:۔

کمفسرین کی ایک جماعت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ آل بلین سے آل محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہے۔

(الصواعق الحرية من ١٩٧٧)

يَّا يُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ (الهائده: ٨٥) ترجمه: المائدان والواحرام نه همراؤ وه سقرى چيزي كدالله في تمهار يلك طال كين -

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے حالات بیان فرمائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور بعض صحابہ کرام نے عہد کیا کہ دنیا چھوڑ کر راہب بن جائیں اور ٹاٹ پہنیں، ہمیشہ روزہ رکھیں، شب بیداری کریں، بستر پر نہ لیٹیں، گوشت نہ کھائیں، عورتوں کے قریب نہ جائیں، خوشبولگانا چھوڑ دیں۔ اس وقت یہ آیہ کریمہ

وارد ہوتی۔ (این کیز، فان مدارک جاس ۸۸ در منٹورج ۲۳ مس ۱۰۳)
و اغتصِد و اللہ بحد اللہ بعد بحد اللہ بعد اللہ بعد اللہ بعد بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ وواللہ کی رسی ہم اہل بیت ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ وواللہ کی رسی ہم اہل بیت ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ (الصواعق الحرق قدص ۱۳۹)

وَمَنْ يَقْتَرِفُ حَسَنَةً نَّزِهُ لَهُ فِيهَا حُسَنًا (الثورى ٢٣)
ترجمہ: اور جونیک کام کرے ہم اس کے لئے اس میں اور خوبی بڑھا کیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں:
اور جوکوئی نیک کام کرے یعنی آل محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے۔
اور جوکوئی نیک کام کرے یعنی آل محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے۔
(احمرُ الصواعق الحرق قدص ١٦٨)

يَاكُهُ اللَّذِينَ الْمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُو ابَيْنَ يَدَى نَجُولُكُمُ لِلْكَافِدِ الْكَافِدِ الْكَافِدِ اللَّهُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُو ابَيْنَ يَدَى نَجُولُكُمُ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمُ (الجادلة ١٢)

ترجیہ: اے ایمان والو! جبتم رسول ہے کوئی بات آ ہستہ عرض کرنا چاہوتو
اپنی عرض ہے پہلے پھ صدقہ دے لویہ تمہارے لئے بہتر ہے۔
اس کا شان بزول یہ ہے کہ بعض مال دارلوگ حضور سیّد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی بارگاہ اقد س میں حاضر ہو کر غیر اہم باتوں میں سرگوشیاں کرتے ہوئے اتنا وقت لے
لیتے کہ دوسروں کو خصوصا فقراً و مساکین کو مستفید ہونے کا موقع کم ملے گا۔ اس پر بیتم
نازل کیا گیا کہ راز و نیاز کی باتوں سے پہلے صدقہ و خیرات دیا کرو، اس سے ایک تو
فائدہ ہوگا کہ فقراً و مساکین کی خدمت ہو جائے گی اور مال داروں کے نفس کا تزکیہ ہوگا
اور اجروثواب ملے گا۔ دوسرا وہ سمجھ جائیں گے کہ زیادہ سرگوشیاں کرنا اللہ تعالیٰ کو پند
نبیں اسی لئے یہ قید لگائی گئی ہے چنا نچہ اس تھم پر صرف حضرت علی کرم اللہ وجہۂ نے عمل
نبیں اسی لئے یہ قید لگائی گئی ہے چنا نچہ اس تھم پر صرف حضرت علی کرم اللہ وجہۂ نے عمل
کیا ایک دینار صدقہ کرے دیں مسائل دریافت کے ۔ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا
یارسول اللہ!

وفاء کیا ہے؟ فبرمایا، توحید اور گوائی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں! عرض کیا فساد كيا بي فرمايا، الله ك ساته كفروشرك! عرض كياحق كياب فرمايا، اسلام اور قرآن اور ولایت جب تخفیے ملے! عرض کیا صلہ کیا ہے؟ فرمایا، ترکب حیلہ عرض کیا مجھ پر كيالازم هي فرمايا، الله اور اس كرسول كي اطاعت! عرض كيا الله تعالى من كيدها ماتگول؟ فرمایا، صدق و یقین کے ساتھ! میں نے عرض کیا اللہ تعالی کیے کیا ماتکوں؟ فرمایا، عافیت! عرض کیا اپنی نجات کے لئے کیا کروں؟ فرمایا، طلال کھا اور سے بول! عرض کیا سرور کیا ہے؟ فرمایا، جنت! عرض کیا راحت کیا ہے؟ فرمایا، الله کا دیدار! فرماتے بیل کہ جب میں ان سوالات سے فارغ ہوا تو بیکم منسوخ ہوگیا۔

(مدارك وخازن جسم، ١٢٨٧)

حضرت علی کرم الله وجههٔ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں بیالک آبت الی ہے کہ اس پرنہ جھے سے پہلے کئی نے عمل کیا اور بنہ کوئی میرے بعد کرے گا۔

(مدارك وخازن جهم ۲۳۲)

اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ (الشاه: ٥٥) . اطاعت كرواللدكي اوراطاعت كرورسول كي اوراس كي جوتم مين صاحب امرهو حضرت عبدالغفار بن قاسم رضى الله عنه فرمات بيل كه ميل نے حضرت امام جعفر صادق رحمة الله عليه سے بوچھا كه اولى الامركون هے؟ تو فرمايا على رضى الله عندانهي ميں سے تنھے۔ (خوارزی)

فَسْنَلُوْ آ اَهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعُلَمُونَ (الخل:٣٣) ترجمه: (اے لوگو!)علم والول سے بوجھوا گرتمہيں علم نہيں۔ حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عنه فرمات بين: كه حضرت على ابن ابي طالب نے فرمایا ہم الل ذكر ہیں۔ وَكَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (الني ٥) ترجمہ: اور بے شک قریب ہے کہ تمہارارب مہیں اتنادے گا کہم راضی ہو

مِاوُ کے۔

جورت ابن عباس رضی الله عنداس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت محمصلی الله تعالی علیہ وسلم کی رضا میں سے میں ہے کہ آپ کے اہل بیت میں سے کوئی دوزخ میں نہ جائے۔ (تفیر درمنورج ۲ بس ۱۹۸۱) مواعق الحر قدصفی کا

امام ابن حجر کی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:-

میں نے اپنے ربّ تعالیٰ ہے سوال کیا کہ وہ میرے اہل بیت میں ہے کسی کو دوزخ میں نہ والی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیعطا فرما دیا۔ (الصواعق الحر قدصفحہ ۱۵۷)

#### احادبيث مباركه

آیات قرآنی کے بعد احادیث مبارکہ بالتر تیب ہدیۂ قارئین کی جاتی ہیں۔ پہلے وہ احادیث مبارکہ بیٹ مبارکہ بالتر تیب ہدیۂ قارئین کی جائیں گی، جن کا تعلق امیر المؤمنین مولائے کا ئنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل ہے ہے، ان کی وہ احادیث جن کا تعلق سیّدہ نساء اہل الجنة حضرت فاطمۃ الزہراہے ہے۔

وَمَا تُوفِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

# ہارون وموسیٰ کی تشبیہ

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اہل بیت کی حفاظت کے لئے مہینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں؟

(مطلب یہ تھا کہ میرے جیسے بہادروں کو میدانِ جہاد میں جاکر دشمنوں کے سامنے خداداد قوت کا مظاہرہ کرنا جائے ہا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے نزدیک ایسے ہو جاؤ جیسے کہ حضرت ہارون

https://archive.org/details/@awais\_sultan

حضرت موی کے نزدیک تصرف نے نبوت کے، کیونکہ میرے بعد کوئی نی نہیں۔ (بخاری وسلم)

### <u>سیشبه کیون دی ؟</u>

عورتوں اور بچوں کی حفاظت وگرانی پر ایسے بی شخص کومقرر کیا جاسکتا ہے جو بہادر ہونے کے علاوہ قر بی عزیز اور غورتوں میں آ جاسکتا ہو۔ ظاہر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہۂ بہادر اور داماد ہونے کے سبب سے اس کے زیادہ مستحق تھے لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بی مقرر فر مایا چونکہ حضرت مولی علیہ السلام بھی کو وطور پر تشریف لے جاتے وقت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر قوم کے پاس چھوڑ گئے تھے۔

ال کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تثبیہ دے کر فرمایا کہ جو مقام حضرت ہارون کو حضرت موی کی بارگاہ میں تھا وہی مقام تمہارا ہماری بارگاہ میں ہے۔ رہا اس تثبيه سے حضرت علی کے لئے خلافت بلاصل ثابت کرنا تو وہ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہوسکتا۔ اس کئے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موی علیہ السلام کی ظاہری حیات ہی میں انتقال فرما گئے تھے۔اگر وہ زندہ رہ کر حضرت مولیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد خلیفہ بے ہوتے تو البتہ کسی حد تک ریت شبیہ قابل استدلال ہوتی لیکن ایبانہیں ہوا ہے بلکہ حضرت موی کی وفات کے بعد حضرت پوشع بن نون آپ کے خلیفہ ہوئے۔ لہذا ثابت ہوا کہ تثبیہ صرف اس بات میں ہے کہ جس طرح ہارون علیہ السلام موی علیہ السلام کے بھائی، مددگار اور ان کی زندگی میں ان کے کوو طور پر جاتے وقت ان کی غيرحاضري مين ان كے خليفہ عضے۔ اى طرح حضرت على كرم الله وجهه حضور عليه السلام کے بھائی آپ کے مددگار اور آپ کی ظاہری زندگی میں غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کی · غیرحاضری میں مدینه منوره میں خلیفه و نائب تنصاور چونکه مارون علیه السلام نبی تنصاس کے حضور صلی اللہ بقالی علیہ وسلم نے خاص طور پر فرما دیا کہ میر نے بعد کوئی نی ہیں تاکہ کوئی اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے نبی ہونے کا استدلال نہرے۔

# علی رسول سے ہے اور رسول علی سے

حضرت عمران بن حصين رضي الله عنه فرمات بين:-

كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا بے شك على مجھ سے ہے اور ميں على سے ہوں اور علی ہرمومن کا دوست (مددگار) ہے۔ (ترندی، مشکلوۃ صفحہ ۲۹)

على كى اطاعت رسول الله كى اطاعت

حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے

جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ہے اور جس نے علی کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی۔ (المعدرك عاكم جسوص ١٦١ الوياض النضر ه ج٢٩٠)

# على سے بغض رسول اللہ سے بعض

حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے

جس نے علی کومحبوب رکھا اس نے مجھ کومحبوب رکھا، جس نے مجھ کومحبوب رکھا اس نے اللہ کومحبوب رکھا اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھے سے بغض رکھا اور جس نے مجھے سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالی سے بغض رکھا۔

(زُرقانی جے میں ۱۲ متدرک جسم ساء الریاض النظر وج ۲ میں ۲۱۸)

## جس كاميس دوست اس كاعلى دوست

براء بن عازب اور زید بن ارقم رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم غدرخم میں قیام پذیر ہوئے تو آپ نے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دو مرتبه فرمایا تم نہیں جانتے ہو کہ میں ہرمون کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز و

پیارااور بہتر ہوں؟ سب نے کہاہاں!

تو فرمایا اے اللہ! جس کا میں دوست ہوں اس کاعلی بھی دوست ہے۔ اے اللہ اس سے محبت رکھ، جوعلی سے محبت رکھے اور اس سے دخمنی رکھے جوعلی سے دخمنی رکھے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت علی حضرت عمر سے مطے تو حضرت عمر نے فرمایا اے ابن ابی طالب تم صبح وشام خوش رہواور تمہیں ہر مومن مرداور ہر مومنہ عورت کا دوست اور محبوب ہونا مبارک ہو۔ (احر، مکلون صفح وصفی ۵۲۵)

ايك غلطي كاازاله

بعض لوگ ای جدیت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت بلافعل ہاہت کرتے ہوئے جیب مضحکہ خیز با تیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبریل ایٹن نے یار ہار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ آپ حضرت علی کی خلافت و ولا بہت کا اعلان سی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ آپ حضرت علی کی خلافت و ولا بہت کا اعلان سیح کر آپ ڈرتے ہے کہ ایک تو لوگ سیح کر آپ ڈرتے ہے کہ ایک تو لوگ بہت کی بناء پر اعلان نہیں کرتے ہے کہ ایک تو لوگ بہت کی بناء پر اعلان نہیں کرتے ہے کہ ایک تو لوگ بہت کہ ایک تو لوگ منافق ہیں وہ مانیں کے نہیں۔ (معاذ اللہ)

آخر جرئيل نے بيآپيت سنائي:-

کہ اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آپ کے رتب نے آپ کی طرف اتارا ہے اس کو پہنچا ہے۔

تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ''غدیرخ' کے موقع پر اعلان فرمایا، مَنْ کُنْتُ مَوْ لَاهُ تو بیاللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا کہ میرے بعد بیخلیفہ ہوں گے۔

اس کے متعلق عرض ہیہ ہے کہ یہ کی دغمن ایمان واسلام کی من گھڑت بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول برق حضرت عمر مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم پر ایک ایسا ناپاک الزام و بہتان ہے۔ (العیاؤ اللہ) جس کا کوئی ایمان والا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ چنانچہ پوری آیہ کریمہ بیں جور فرمائے اللہ تعالی

ائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوآب کے رب کی طرف سے آپ پراتارا گیا ہے اس کو پہنچا و بیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے پیٹیبری کاحق ندادا کیا اور الله آپ کولوگوں سے بچائے گا اور بے شک الله تعالی کافرقوم کو (آپ کے مقابلہ میں كامياني كى ) راه بيس دكھائے گا۔

اب اگر بیکها جائے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے سی تھم کو سی کے خوف سے چھپایا یا اس کے پہنچانے میں پس و پیش کیا تو اس کا مطلب بیہوگا کہ آب صلی اللد تعالی علیه وسلم نے اپنا فرض منصی بورا کرنے میں غفلت سے کام لیا اور اس کاحق ادامبيس كيا\_ (معاذ الله ثم معاذ الله)

خدا كي مم إوه آپ كي ذات تھي جومخالفت كي تلاهم خيرطوفان ميں بھي كوهِ آساكي طرح منتجکم رہی۔ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہتھے کہ سر پرمصیبتیوں کے پہاڑ اٹھا لنے مرحق وصدافت کی آواز بلند کرنے سے بازند آئے۔

صرف ایک ہی واقعہ ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزیمیت و استقامت اور استقلال واستحكام كا اندازه موسكتا ب جب كفار مكه كي تمام قبيلے اور خاندان آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كولل يرمننق مو كيئة انهول في آب صلى الله تعالى عليه وسلم ك جيا ابوطالب کو بلا کرکہا ابوطالب! تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی تو بین کرتا ہے اور ہمارے باب دادوں کو کمراہ کہتا ہے اور ہمیں احمق قرار دیتا ہے اس لئے ہم تمہیں بتا دینا جا ہے ہیں کہاپ ہمارے مبرکا پیانہ لبریز ہوچکا ہے۔اب ہم کوئی فیصلہ کرکے ہی رہیں گے۔ ابوطالب نے شدیت سے محسوں کیا کہ اب جالات نہایت نازک صورت اختیار کر گئے ہیں۔ بلاشبہ اب بدلوگ جبروکل سے کام نہیں لیں کے اور میں اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر

وايس آية اورسرومها إصلى البدتهائي عليه وبلم كويلاكركفار كيعزائم سه آگاه كيا اوركها جان عم المير اور اتنا بوجه نه والوكه من الحانه سكون؟ مقام غور ب كه عرب کے وحتی ملک میں جہال کوئی آئین اور کوئی عدالت نہیں تھی کہ مظلوم اپنا حق طلب کر سکے اور سردارانِ قریش سب کے سب دشمن کہ ان کے دلوں میں عداوت وانقام کے شعلے بھڑک رہے تھے اور ظاہری اسباب کے پیش نظر صرف ایک بچا پشت و پناہ اور سہارا تھا۔ وہ کفار کے عزائم کو دیکھ کرڈ گرگا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں بڑے بڑے بہادروں کے پائے ثبات میں بھی لغزش آجاتی ہے گرعزم واستقلال کے پیکر جناب محدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔

خدا کی شم! اگر بیلوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں جا عدلا کربھی رکھ دیں تب بھی میں اپنا فریضہ سرانجام دینے سے بازنہ آؤں گایا تو اللہ میرے اس کام کو بورا کر دے گایا میں اس پر نثار ہوجاؤں گا!

عزم واستقلال کی بیرآ واز چیا کے دل کو چیر کر گہرائیوں میں اتر گئی۔نہایت متاثر ہوکر بھینجے سے کہا! جاؤ کوئی تمہاری طرف آنکھاٹھا کرنہیں دیکھ سکتا۔

اندازہ سیجئے ایسے چلیل القدر عظیم المرتبت، مجاہد الا کبر، اولوالعزم رسول کی طرف ایسی بات منسوب کرناکس قدران کی تو ہین ہے۔

> اسمین جوان مردان حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی

اصل حقیقت اور واقعہ سے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ججۃ الوداع سے مراجعت فرمائی تو راستے میں ایک مقام ' غدیر خم' (غدیر بڑے تالاب اور خم گاؤں کا نام ہے) کے پاس قیام فرمایا۔ یہاں سے لوگوں کے جانے کے راستے جدا جدا ہوتے سے۔ اس مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کرفرمایا۔

اَللَّهُمَّ مَنْ كُنتُ مَوْلاهُ فَعِلَى مَّوْلاهُ

جیدا کہ بیان ہو چکا ہے اس فرمان عالی کاسبب بیر ہوا تھا کہ جب بین کوحضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عند نے فتح کیا تھا تو حضور صلی اللہ تعالی علید دسلم نے حضر مت علی رضی اللہ عنہ کو چند صحابہ کرام کے ساتھ خمی (مال غنیمت کا پانچواں حصہ) لینے کے واسطے یمن بھجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرخمس پر قبضہ کیا۔ اس میں لونڈیاں اور غلام بھی تھے۔ ایک لونڈی بہت خوبصورت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کواپی صحبت سے مشرف فرمایا۔ بعض لوگوں کو بیہ بات نا گوار معلوم ہوئی۔ انہوں نے پہلے تو جسزت خالد کو اس بات کا شکوہ کیا اور پھر بیہ بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنے کی۔ علاوہ ازیں ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بے جاشکا بیت کی ۔ علاوہ ازیں ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بے جاشکا بیت کے دلوں میں اپنے حاکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و تکریم اور الفت و محبت کی بیا کے ایسے جذبات پرورش پا رہے ہیں جو آگے چل کر نفرت و عداوت اور بغاوت کی شکل اختیار کر سے تیں۔ نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیا بھی وحی اللہی سے معلوم ہوا تھا کہ آئندہ خوارج بھی پیدا ہوں گے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت و دشمنی کھیں۔ گھیں گے۔

رہا لفظ مولی سے خلافت بلاصل ثابت کرنا تو وہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے کیونکہ لفظ مولی کے معنی خلیفہ کے ہرگز نہیں ہیں بلکہ اس کے معنی دوست اور مددگار کے ہیں چنا نچہ لفظ مولی 'ولی نے ماخوذ ہے اور ولی کے معنی مددگار اور دوست کے ہیں ہیں چنا نچہ لفظ"مولی 'ولی نے ماخوذ ہے اور ولی کے معنی مددگار اور دوست کے ہیں محما قال اللّٰه تعالی اَللّٰهُ وَلِی اللّٰهِ مَا لَیْدُیْنَ الْمَنُولُ اللّٰهِ مَا قال اللّٰه تعالی اَللّٰهُ وَلِی الّٰدِیْنَ الْمَنُولُ اللّٰهِ مَا اللّٰه تعالی اَللّٰهُ وَلِی اللّٰهِ مَا اللّٰه مَا

الله تعالى ايمان والوب كا دوست اور مددگار بـــــ

· قَانَ اللّهُ هُوَ مَوْلاً وَجِيْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ (الْحَرِيمِ»)

مريد ويك الله تعالى ان كامدكار باورجريل اور نيك ايمان والي

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

آنت مولانا فانصرنا على الفوم الكافرين (ابتره ١٨١)

ترجمه: ال الله المعلى الفوم الكافرول برمده المعنى خليفه بركر نهيل بكه

د يكف ان آيات من لفظ "مولى" موجود بعر ال كامعنى خليفه بركر نهيل بكه

دوست و مددكار ب- ال طرح من كنت مولاه فعلى مولاه كامعنى ومطلب يمي

ب كه جس طرح رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم جمار له مددگار بين اس طرح حضرت

على رضى الله عنه بحى تمام مسلمانول كه دوست و مددكار بين اور قريد بحى يه بتلاتا بكه

مولى كمعنى دوست اور ناصرى ك بين چنانچ ضور صلى الله تعالى عليه وسلم كفرمان

من كُذَت مَوْ لا أه ك ترجيل به

اَللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَّ الَّاهُ وَمَادِ مَنْ عَادَاهُ

اے اللہ اس سے محبت رکھ جوعلی ہے محبت رکھے اور اس سے وشمنی رکھ جوعلی سے وشمنی رکھ جوعلی سے وشمنی رکھ جوعلی سے وشمنی رکھ جوعلی سے دشمنی رکھے اور لفظ مولی اور

وَالِ مَنْ وَ اللَّهُ

دونوں کامشتق مندایک ہی ہے اور جب دولفظ ہم معنی ایک ہی مقام پر فدکور ہوں تو بوجہ مناسبت معنوی ایک ہی معنی لینا ضروری ہے اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابل علیہ مناسبت معنوی ایک ہی معنی فرمانا صریح قرینہ ہے اس بات کا کہ اس کے مقابل کے مقابل لی مقابلہ میں معنی دوسی و محبت کے لئے جا کیں تا کہ مقابلہ میچے ہو۔

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

مي اين لي جي تومن كويد مولاه فرمايا ب-

جالانکہ آپ میلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم رسول بلکہ سید الرسل ہیں امام کا مرتبہ تو بدر جہا رسول مللی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کم بلکہ نبی سے بھی کم ہے تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تنظیم ہوتی ہے اور پھر شیعوں کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرت علی کی طرح اہام عوں گے۔ اس صورت میں شیعوں کو جائے کہ وہ اپنے ہمی حضرت علی کی طرح اہام عوں گے۔ اس صورت میں شیعوں کو جائے کہ وہ اپنے آپ کو ایش عرض کہا کریں۔

ا تناعشري كبلان كا مطلب بيه مواكه وه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كوابنا امام نبيل

اگر بالفرض والمحال مولی کے معنی امام ہی مراد لئے جائیں تو بھی ہمار ہا اہل سنت کے مسلک کے منافی نہیں۔ اس لئے کہ اہل سنت بھی حضرت علی کو امام مانتے ہیں ہاں بلانصل نہیں مانتے اور اس فرمان رسول سے بلانصل ہوناکسی لفظ سے ہرگز ثابت نہیں ہوسکتا۔

نیز اگر جدیث من کنت مولاہ بقول شیعہ امات پر دلالت کرتی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دلیل کو ضرور اپنی خلافت کے دعویٰ میں صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے۔ آپ پر بی فرض تھا کیونکہ بیہ سئلہ ذاتی نہیں تھا بلکہ اس میں اسلام اور اہل اسلام کی منفعت بھی تھی اور اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور اطاعت بھی تھی۔ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نہوں اللہ عنہ وسلم کی اطاعت و رضا اور امر خطبہ خلافت کو فراموش کر دیا تھا؟

تعجب ہے کہ حضرت علی امیر معاویہ کے سامنے تو اپنی خلافت اور اطاعت کے تن کے ہونے کے معاطع بیں صرف دلائل ہی پیش نہیں کرتے بلکہ جنگ بھی کرتے ہیں۔ خلفاء جلمہ کے سامنے وہ کسی وقت بھی نہ اس دلیل کو پیش کرتے ہیں اور نہ ہی ان سے جنگ وجدالی کرتے ہیں۔

المن ميدليل عياس بات كى كداكك تواس مديث كالمامت وخلافت عدكوكى

تعلق نهيس دوسرا خلفاء ثلاثه كي خلافت وامامت حق تقي ورنه حضرت على جبيها شيرخدا هخص دب كراورخصوصاً الله ورسول عزوجل وصلى الله تعالى عليه وسلم ك ارشاد ورضا ك خلاف ہوتے ویکھ کرخاموش نہیں روسکتا۔ان کے فرزندار جمند حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو یزید کی باطل امامت کوشلیم نہ کریں اور کر بلا کے میدان میں اپنی آٹھوں کے نما منے سارا گھر لنتا ويكيوليس اور شيرخدا حضرت على رضى الله عنه يجهجى نهكريس بلكه خلفاء ثلاثه كى بيعت كري أن كے پیچھے نمازي بھي اداكري اور ان كے ساتھ تقريباً چوبيس سال تك يورا پورا تعاون کریں۔ بلاشبہ بیان خلفائے ثلاثہ کے برحق خلفاء وامام ہونے کی دلیل ہے۔

امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کے پاس دو دیہاتی کڑتے ہوئے آئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ كردي -حضرت على رضى الله حنه نے فیصله كر دیا تو ان میں سے ایك نے كہا كه بيكيا فیصله کرے گا جارے درمیان؟ توبیس کر!

حضرت عمر ٹوٹ پڑے اور اس کا گریبان پکڑ کر فرمایا جانتا ہے بیکون ہیں؟ بیہ تیرے اور ہرمومن کے مولی ہیں اور جس کے بیمولی ہیں وہ مومن نہیں۔ (الصواعق المحرقه ١٤٤)

مومن ومنافق کی بیجیان

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اس ذات کی فتم جس نے دانہ بھاڑ اور اس کوروئیدگی عنایت کی اور جانوروں کو پیدا فرمایا، بے شک نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ مجھ (علی) سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور نہیں بغض رکھے گا مگر منافق \_ (مسلم محكوة صغيه ٥٦٣)

منافق کی علامت

چنانچد حفرت ابوسعید فدری رسی القدعد فرمات میں کہ ہمارے مزد یک حفرت علی

کرم اللدوجیهٔ سے بغض رکھنا منافق کی علامت تھی۔ (ترندی شریف) رسول اللہ کے بھائی

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله تعانی علیه وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان اخوت (بھائی چارہ) قائم کیا بینی دو دو صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی کرم الله وجههٔ روتے ہوئے تشریف لائے اور عرض کیا یارسول الله آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے تمام صحابہ کے درمیان اخوت قائم کی مگر بھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

(اے علی) تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ (مشکوۃ صفحہ ۲۵)

#### رسول الله کی دعا

حضرت أم عطيه رضى الله عنها فرماتى بين كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في ايك الشكركوكبين بهيجاس مين حضرت على رضى الله عنه بهى تصدية مين في حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كو باته الله الله عليه وسلم كو باته الله المربيد عا فرمات بوئ سنا كه اب الله مجهم موت نه آئ جب تك عليه وسلم كو باته الله الربيد عا فرمات به وئ سنا كه اب الله مجهم موت نه آئ جب تك على كونه د مكي لول و (ترندى مشكوة)

#### غدا كا پيارا

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ (مدیة) آیا تو آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی:۔

اے اللہ! میرے پاس اس تخص کو بھیج جو بچھ کو تیری مخلوق میں بہت پیارا ہوتا کہ وہ میرے ساتھ اللہ وہ میرے میں اس تخص کو بھیج جو بچھ کو تیری مخلوق میں بہت پیارا ہوتا کہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے ہیں حضرت علی نے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پرندہ کھایا۔ (ترندی شریف بمشکلوۃ شریف بصفیہ ۵۲۱۷)

# الله يدسر كوشي

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف کے ساتھ اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف کے دن حضرت علی کو بلایا اور کافی دیر تک ان کے ساتھ آ ہستہ آ ہستہ یعنی خفیہ طور پر باتیں

طویل سر کوشی فرمانی ہے:۔

تو حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا ميں في ان سے سركوشي ميس كى بلكه الله نے کی ہے۔ ( لین اللہ تعالی کے علم سے کی ہے) (زندی معلوق صفح ۱۲۵) ام المونين حضرت الم سلمدرضي الله عنها فرماتي بين:-

كد حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا كه جس في ملى كو برا كها كويا اس نے مجھ کو براکبا۔ (مشکوۃ صفحہ ۵۶۵)

#### خادم المل سنت

الحمد للدكتاب وسنت سے اس خادم الل سنت في اميرالمؤمنين، خليفة المسلمين، امام المتقين ، بردارِ رسول صلى الله تعالى عليه وسلم ، زوج بنول ، پدر حسين ، فخر كونين ، سيّد السادات،مولائے کا کنات، قاسم ولایت، فام محیر،شیرخدا،مرتضی،مشکل کشا،حضرت ابوالحن سیّدناعلی کرم اللّه وجههٔ کے کچھ فکھائل و مناقب پیش کئے۔مسلک اہل سنت و جماعت ہے وابستہ ہر محص خانوادہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر فرد کی محبت کوسرمایهٔ ایمان اور ذربعه نجات سمحمتا ہے۔ یادر کھیے عقیدہ قرآن وحدیث کی خبر سے بنآ ہے اگر کسی امام وجمہتد کا قول وقعل قرآن وحدیث کے مطابق نہ ہوتو ہر گز قابل قبول مہیں بهوسکتا ـ ابل ایمان کو خانه ساز اور من گھڑت روایات پر بہٹ دھرمی کی بجائے کتاب و سنت اورمتندحوالوں کورہنما بنا کر اینے عقائد واعمال کی اصلاح کرتی جاہے۔ مجھے توی امید ہے کہ ان آیات وحدیث کے بعد حقیقت اجوال میں کوئی شبہ باقی تہیں ہوگا۔

شجاعت مولاعلي

امیرالمؤمنین حضرت علی کرم الله وجههٔ کی شجاعت و بهادری کی شهرت عام ہے۔ آپ کی شجاعت وبہادری کے واقعات اس قدر زیادہ بیں کہ اگر وہ تعمیل کے ساتھ سب کے سب لکھے جائیں تو ایک صحیم کتاب تیار ہوجائے۔ چند پیش خدمت ہیں، آپ سوائے غزوہ تبوک کے باقی تمام غزوات میں حضور صلی اللہ تعالی علید وسلم کے ساتھ

رے اور اللہ تعالیٰ کی راہ ایس جہاد کیا۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوے بوے کافروں کو واصل جہنم کیا۔

جنگ بدر میں انتکر کفار کے سردار عنبہ بن ربیدا ہے بھائی شیبداور اللی بینے ولید کو ساتھ کے کہ بدر میں انتکار کفار کے سردان میں نکلا اور مقابلہ کے لئے للکارا۔

الشکر اسلام میں سے حضرت عوف، حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحدان کے مقابلے کو نکلے عتبہ نے نام ونسب ہو چھا جب اس کومعلوم ہوا کہ انصار ہیں تو اس نے پکار کر کہا اے جمر (صلی اللہ نعالی علیہ وسلم) بیلوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کو واپس بلا لیا اور حضرت جمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث کو بھیجا۔عتبہ نے ان سے بھی نام ونسب ہو چھا۔ ان کے بتانے پراس نے کہا بال تم ہمارے جوڑ کے ہو۔

عتبہ حضرت جمزہ اور ولید حضرت علی کے مقابل ہوا۔ دونوں مارے گئے لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو خی کیا۔ حضرت علی نے بردھ کر شیبہ کو بھی قبل کر دیا۔
اس کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کیا۔ حضرت علی نے بردھ کر شیبہ کو بھی قبل کر دیا۔
اس کے بعد معرکہ قبال گرم ہو گیا۔ حضرت علی نے بہت سے کفار کو قبل کیا۔ حضرت الوجعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:۔

کہ بدر کے دن آسان سے ایک فرشتہ جسے رضوان کہا جاتا ہے بکارا کہ ذوالفقار جیسی کوئی تکوار نہیں اور علی جیسا کوئی جوان نہیں۔

(الریاض النفر ہ ج ۲ ہم ۲۵۱، البدایہ والنہایہ ج ۲ ہم ۲۵۱، البدایہ والنہایہ ج ۲ ہم ۲۲۱، ح ۲ ہم ۲۵۱ کی کر جنگ احد میں ابوسعید بن ابوطلح اشکر کفار کے علم دار نے میدانِ جنگ میں نکل کر اپنا مقابلہ طلب کیا۔ اس کے چند بار آواز دینے پر جب کوئی نہ نکلا تو اس نے براہ تکبر ونخوت کہا اے اصحاب محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) تمہارا دعویٰ تو ہے کہ جوتم میں سے مارا جاتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے اور ہم لوگوں کوتم دوزخی کہتے ہو۔
الات وعزیٰ کی قشم تم مجبو نے ہو دیکھو میں کس سے تمہیں نکار رہا ہوں لیکن کوئی

لات وعزی کی قسم تم جھوٹے ہو دیکھو میں کب سے تہبیں بکار رہا ہوں لیکن کوئی میرے مقاملے میں نہیں آرہا ہے اگرتم اینے دعویٰ میں سیچ ہوتو پھر مرنے سے کیوں ڈرتے ہو۔ میرے سامنے کیول نہیں آتے؟ شیر یزدال شاہ مردال مولائے کا نیات حضرت علی رضی اللہ عند نے جب اس کی میہ ہرزہ سرائی سی تو فوراً مثل شیر غران صف سے مطرت علی رضی اللہ عند نے جب اس کی میہ ہرزہ سرائی سی تو فوراً مثل شیر غران صف سے نکلے اور اس کے ساتھ مقابلہ کیا اور چند لمحول کے اندر بی اس کو خاک اور خون میں تر یا دیا۔ (مثم النواری جم م ۸۵۴)

(نورالابسار سخده معارج المدين مي المي شجاعان عرب كاسردار مانا جاتا تھا۔ اس كى شجاعت و بہادرى كا يہ عالم تھا كہ اكبلا ايك برار سوار كے برابر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر ميں يہمردود عازيان اسلام كے ہاتھوں ترخى ہوكر بھا گا تھا۔ اس نے يہ نذر مانی تھى كہ جب تك محمد (صلى اللہ تعالی عليه وسلم) اور اس كے ساتھيوں سے بدلہ نہ لے گا اپنے سر پرتیل نہیں لگائے گا۔ جنگ احد ميں بوجہ زخموں كر ارنے كے قابل نہ ہوا تھا اس لئے شريك نه موا۔ غروه خندت ميں بوجه زخموں كرائے نے كے قابل نہ ہوا تھا اس لئے شريك نه موا۔ غروه خندت ميں يہ مغرور نشہ جرائت سے مخمور ميدان جنگ ميں مثل جنگی ہاتھی اس كو تھا تھا۔ حضور سلى اللہ تعالی خوت وغرور جزيہ اشعار پڑھتا اور مقابلے كى دعوت ديتا تھا۔ حضور سلى اللہ تعالی عليه وسلم نے اس كی يا وہ كوئی س كر فر مايا: كون ہے جواس كافر مغرور كا كام تمام كرے؟ حضرت على رضى اللہ عنہ نے صف سے نكل كر بكمال ادب عرض كى اللہ تعالی عليه وسلم نے بی جواب نہيں ديا اور وہ برابر مقابلے كے لئے للكار رہا تھا۔ حضرت على نے پھر اجازت چا تی تو آپ سلى اللہ تعالی عليه وسلم نے قرمايا يہ عرو بن عبدود ہے؟ حضرت على نے پھر اجازت چا تی تو آپ سلى اللہ تعالی عليه وسلم نے قرمايا يہ عرو بن عبدود ہے؟ حضرت على نے عرض كى ہاں، ميں جادتا ہوں تو تعلیہ وسلم نے فرمايا يہ عرو بن عبدود ہے؟ حضرت على نے عرض كى ہاں، ميں جادتا ہوں تو علیہ وسلم نے فرمايا يہ عرو بن عبدود ہے؟ حضرت على نے عرض كى ہاں، ميں جادتا ہوں تو علیہ وسلم نے فرمايا يہ عرو بن عبدود ہے؟ حضرت على نے عرض كى ہاں، ميں جادتا ہوں تو

(3)

ت ملى الله تعالى عليه وسلم نے اجازت دى اور اپني تكوار ذوالفقار حضرت على كو دى اور ا بی زِره اتار کریہنا دی اور عمامه مبارک اینے دست مبارک سے ان کے سریر باندھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ البی عبیدہ بن حارث کوتو نے بروز بدر اور حزہ بن عبد المطلب کوتو نے بروز احدالینے پاس بلالیا۔اب میلی تیرابندہ میرا بھائی اور میرے چیا کا بیٹا ہے میں اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔الہی تو اس کی مدوفر ما اور سیحے وسالم مظفر ومنصور پھر مجھے سے ملا۔ شاہِ مرداں شیرِ یز دال حضرت علی یا پیادہ اس کے سامنے پہنچے۔ عمرُ و کا قول تھا کہ اگر کوئی مخص مجھے سے تین باتوں کی درخواست کرے تو ایک ضرور قبول کروں گا۔حضرت علی نے پوچھا کیا بیرواقعی تیرا قول ہے؟ اس نے کہا ہاں! آپ رضی الله تعالی عند نے فرمایا پھر میں جھے سے درخواست کرتا ہوں کہتو اسلام قبول کر؟ اس نے کہا بیہیں ہوسکتا! فرمایا الرائی ہے واپس چلا جا؟ اس نے کہا میں قریش کی عورتوں کے طعنے نہیں س سکتا وہ کہیں کی کہ بڑا مرد تھ کہ نذر بوری نہ کرسکا اور بغیر جنگ کے دالیں آگیا۔فرمایا بھرلڑائی کے لئے تیار ہوجاؤ؟ عُمرو ہنسا اور کہا کہ مجھ کو بیام پرنہ تھی کہ اس آسان کے بیچے کوئی مجھ سے یہ بھی کھے گا کہاڑائی کے لئے تیار ہو جاچونکہ حضرت علی بیادہ تنے اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ سوار ہوکر مقابلہ کرے۔ گھوڑے سے اتر آیا اور تلوار مار کر بے زبان ِ کھوڑے کی کوچیں کاٹ دیں پھرآپ سے پوچھاتم کون ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام بتایا۔ اس نے کہا کہتم ابھی کمسن نوجوان ہو۔ میں تم سے لڑنانہیں جا ہتا۔ تمہارے باپ میرے دوست بھے۔ مجھ کو پہند نہیں کہ اپنی تلوار خوں خوار سے تمہارا خون گراؤں۔ جاؤتم واپس جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن مجھ کوتمہارا خون بہانا پہند ہے۔ عمرواب غصے سے بے تاب تھا۔ تکوار میان سے نکالی اور ایک دم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سریر وار کر ذیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وار کوسریر روکالیکن تلوار نے سرکو کاٹ دیا اور بیبٹائی برلگ تی جس سے ملکا سازخم بیبٹانی برآ گیا۔ وشمن کے وار کے بعد شیر خدانے تکوارِ ذوالفقار ہے ایک ایبا تھر پور وار اس کے شانے پر کیا جس ہے اس کا شانه کٹ گیا اور ملوار بینچے تک اتر کئی گویا دو فکڑے کر دیئے اور ساتھ ہی اللہ اکبر کا نعرہ مارا · اور فتح کا اعلان کیا۔ بیدد مکھ کرضرار اور مہیر ہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرٹوٹ پڑے کیکن

جب ذوالفقار حيدري ديمهي تو پيچھے ہث كر بھاگ گئے۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈ اس مخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبوب رکھتے ہیں، بس پھر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو مجبوب رکھتے ہیں، بس پھر کیا تھا آرز و مندوں کو رات کا ٹنی مشکل ہوگئی ہوئی ہوتے ہی سب کے سب بارگاہ اقد س میں آرز و تھی کہ اس فتح کی سب بارگاہ اقد س میں اضر ہوئے اور ادب و احتر ام سے دیکھنے لگئے کہ اللہ تعالیٰ کے بیارے حبیب کا دست رحمت کس خوش نصیب کو سرفراز فرما تا ہے۔ بیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک لبوں کی جبنش پر ارمائ بھری نگاہیں قربان ہو رہی تھیں کہ سیّد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علیہ وسلم نے فرمایا:۔

علی ابن ابی طالب کہال ہیں، عرض کیا گیا کہ ان کو تکلیف ہے ان کی آنکھوں پر آشوب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آئیس بلالو! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کے شفا بخش عنہ حاضر کئے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کے شفا بخش لعاب کوان کی آنکھوں میں ڈالا اور دعا فرمائی۔ اسی وقت ایسا آرام ہوا گویا آپ کو بھی تکلیف ہی نہیں۔ (بخاری وسلم مشکل قصفہ ۲۵)

چنانچد حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے آپ رضی الله تعالی عند کو جصندا عطا فرمایا اور

آپ رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا لے کر قلعہ خیبر کی طرف بڑھے۔ قلعہ کے پاس پہنچ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ جھنڈا گاڑ دیا۔ ایک یہودی نے بالاے قلعہ سے جھا تک کر یو چھا، اے بہادرتو کون ہے جس نے اس طرح بے خوف وخطر یہاں آ کر جھنڈا گاڑ دیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں! یہودی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام من کر چیخ اٹھا اور کہنے لگا لوگو! قتم تورات شریف کی ہم مغلوب ہوئے اور برباد ہوئے۔ سب سے پہلے خیبر کے مشہور بہادر ''مرحب' یہودی کا بھائی '' حارث' یہ بڑا بہادرتھا، چند مردانِ جنگو کے ساتھ قلعہ نے باہر نگلا اور میدان میں آ کر مقابلے کی وعت دی۔ لئکر اسلام سے دوسیا ہی کیے بعد دیگر سے اس کے مقابلے میں گئے گر دونوں شہید ہوگئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے میں گئے۔

آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیک ضرب شمشیر اس کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔
''مرحب'' نے جب آپ جوان بھائی کاقتل دیکھا تو انقامی جذبہ سے لبریز ہوکر سخت
جوش وخروش کے ساتھ دوہری زرہ پہنے دو تلواریں لئکائے دو عماے سر پر باندھے ان پر
ایک بھاری آئنی خود پہنے اور اس کے او پر ایک گول پھر بصورت خود باندھے ہوئے ہاتھ
میں نیزہ جس کی بھال تین من وزنی تھی ۔قوی ہیکل شیر صورت میدان میں آگیا اور یہ
اشعار بڑھنے لگا

ترجمہ: -خیبرواے خوب جانتے ہیں کہ میں مُرحَب ہوں ،سلاح پیش فن حرب میں ماہر اور شجاعت میں مشہور ہوں۔

ترجمہ: - جب کہ معرکہ میں شیر دراتے اور آگ کے شعلے بڑھکاتے ہیں اس وفت غالب مرحب کے حملہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔

ترجمہ:- میرے خوف اور ڈر کی وجہ سے کوئی میرے نزدیک نہیں آتا میں بھی نیزہ مارتا ہوں اور بھی تکوار۔

ترجمه: -اگر سارا زمانه مغلوب بھی ہو جائے تو بھی میں غالب تر ہوں اور مدمقابل میرے نزد کیک خون میں رنگا ہوا ہے۔ شیر خدا حضرت علی کرم الله وجهه اس کے مقابلے میں آئے اور بیا شعار پڑھے:۔ ترجمہ: - میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میں شیر نیستاں کی طرح مہیب اور ہیبت ناک ہوں۔

ترجمہ: - میں تلوار کے بڑے پیانے سے تہ ہیں ناپوں گا۔ یعنی بہت زیادہ قبل کروں گا اور میں تہ ہیں ایک ایک مہرہ جدا میں تہ ہیں ایک ایسی ضرب لگاؤں گا جس سے تمہاری پشت کا ایک ایک مہرہ جدا جدا ہو جائے گا۔

ترجمہ: - میں نیزے کو سخت زمین میں گاڑتا ہوں اور میں اپنی تکوار سے کافروں کی گردنیں مارتا ہوں۔

الغرض! دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ شاہِ مرداں، شیر یزداں نے تکوار ذوالفقار کا اس کے سر پر ایک ایسا وار کیا کہ تکوار خود کا ٹتی ہوئی پھر تو ڑتی اور سر کو کا ٹتی ہوئی دانتوں تک اثر آئی اور ضرب کی آ واز فوج تک پنجی۔ مرحب کے مارے جانے پر یہودیوں نے عام مملہ کر دیا۔ نشکر اسلام بھی ٹوٹ پڑا اور دونوں طرف سے خوب تکوار چلی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر تکوار مار دی جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال موسی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر تکوار مار دی جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال اکو سے چھوٹ کر گرگئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خداداد قوت سے قلعہ کا آبنی در اکھاڑ کر بطور ڈھال ہاتھ میں نے لیا اور لڑتے رہے۔ جب فتح کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مداداد قوت سے قلعہ کا آبنی در اکھاڑ کر بطور ڈھال ہاتھ میں نے لیا اور لڑتے رہے۔ جب فتح کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آ دمیوں نے اس درواز سے کو اٹھانا چاہا تو وہ نہ اٹھ سکا۔ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سات آ دمیوں نے اس درواز سے کو اٹھانا چاہا تو وہ نہ اٹھ سکا۔ ایک روایت میں چالیس آ دمیوں کا ذکر ہے۔

امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ:-

حضرت علی کرم الله وجههٔ نے فرمایا، خدا کی فتم میں نے قلعہ خیبر کا دروازہ توت جسمانی سے اٹھایا نہیں بلکہ قوت ربانی سے اٹھایا تھا۔ (تغیر بیر سفہ ۵ میں) جسمانی سے اٹھایا تھا۔ (تغیر بیر سفہ ۵ میں) کامل ابن اثیر میں ہے کہ لشکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن

یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف بارہ جال ناروں کو ساتھ لے کر لشکر معاویہ پر جملہ کیا اور پور کے لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے قریب پہنچ گئے اور پکار کر فر مایا، اے معاویہ طرفین کے لوگ مفت میں مارے جائیں کیا فائدہ؟ آؤ میرے مقابلے میں نکلو جو اپنے حریف کو ماردے وہی مستقل ہو جائے! عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ سے کہا علی ماردے وہی مستقل ہو جائے! عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ سے کہا علی رضی اللہ عنہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں؟ معاویہ نے کہا ہاں تم جانتے ہوان کے مقابلے میں جو بھی آیا مارا گیا۔ عمرو نے کہا لیکن اس وقت تمہارا ان کے مقابلے میں نکلنا مناسب میں جو بھی آیا مارا گیا۔ عمرو نے کہا لیکن اس وقت تمہارا ان کے مقابلے میں نکلنا مناسب میں جو بھی آیا مارا گیا۔ عمرو نے کہا میں تمہارا مطلب سمجھتا ہوں تم مجھے مروانا چا ہے ہو۔ مجھے معاف رکھو! (ابن اثیر جسم بھی)

اسی میں لکھا ہے کہ جب معرکہ صفین میں شامیوں کی فوج کثیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے میمنہ کشکر پرحملہ کیا تو کشکر کے یاؤں اکھر گئے اور میدان خالی ہو سی دھنرت علی یا پیادہ میسرہ کی طرف روانہ ہوئے۔اس وفت تنیوں صاحبزادے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ ہر طرف سے آپ پر تیروں کی بوچھاڑ ہونے گی۔ ابوسفیان کا غلام احرآب پر لیکا آپ کا غلام کیسان اس کے مقابل ہوا۔ دونوں میں سخت لڑائی ہوئی احمر غالب آیا۔حضرت علی رضی اللہ تغالی عنہ آ گے بڑھے اور اس کو پکڑنا حاہا وہ بھا گا مگر اس کی ذرہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آگئی۔اس سے اس کوسر تک اوپر اٹھا کر زمین پر ابیا دے مارا کہ اس کے دونوں مونٹر سے اور بازوٹوٹ گئے۔شامی ہرطرف سے آپ رضی اللہ تعالی عند پرٹوٹ پڑے۔امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر اپنے لوگوں میں جا کرملیں تو بہتر ہو گا۔ فر مایا تمہارے باپ کے لئے ایک روز معین ہے نہ دوڑنے سے اس میں کوئی تاخیر ہوگی اور نہ یہاں تھرنے سے اس میں تفذیم۔خدا کی شم تمہارے باپ کواس کی سچھ پروانہیں کہوہ موت پر واقع مول ما موت ان پر واقع مور (ابن اثیرج ۱۱۸) جنگ صفین میں بروایت سمعانی حضرت معاویہ کے قول سے ثابت ہے کہ حضرت جنگ صفین میں بروایت سمعانی حضرت معاویہ کے قول سے ثابت ہے کہ حضرت

علی نے صرف ایک رات میں خود اپنے ہاتھ سے نوسو سے زیادہ آ دمیوں کو تہ تیج کیا۔

(نائ التواريخ صفيه ١٨) غور فرمائي نوسوآ دمي كم نبيل موت اگر بلامزاحمت استند آدميوں كوكوئي مخص قل

کرے تو بھی اس کے دست و بازوشل ہو جائیں اور عین معرکۂ جنگ مین وہ بھی ایسے ۔ ۔ رای

وفت جب كه شكر جرار كامقابله بنواور برض كاخيال بهوتا بكه اپنے مقابل حریف کوئل

کردے۔ ایک حالت میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے استے لوگوں کی للکار کوموت کی

خاموشی میں بدلنا شیر خدا سیدناعلی مرتضی کے سواکسی اور ہے مکن نہیں ہے؟

من البلاغة مين آب رضي الله تعالى عنه كا قول نقل كيا كيا بيا ب

والله لو تظاهرت العرب على قتالى مماويست عنها

کہ خدا کی متم اگر تمام عرب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے میرے مقابلے میں

آجائیں اور مجھے سے جنگ کرنا جاہیں تو میں برگز ان سے مندنہ پھیروں گا۔

اب کہے جن کی شیاعت کا پیرانہ کا لی میں بیرحال ہو عین شاب کے عالم میں کیا

حال ہوگا اور کیا ایسے شجاع اور بہادر سے ممکن ہوسکتا ہے کہ کوئی اس کا شرع حق چین

کے اور وہ منہ دیکھنارہ جائے اور پچھنہ کرے یا معاذ اللہ اس کی صاحبز ادی کوچھین لے غضہ کے میں ایسان دیکھیں ہے کہ سرحت میں معاذ اللہ اس کی صاحبز ادمی کوچھین لے

سکے۔ حقیقت سے ہے کہ اس متم کی روایتوں کا موجد عبداللہ بن سبایہودی ہے جس کی ہے ۔ مند منت نکون کر سال مدمت میں میں اور اس کا موجد عبداللہ بن سبایہودی ہے جس کی ہے ۔

دین و فتنه آنگیزی اور الحادوزندقه حضرات الل سنت اور شیعه کے زدیک مسلم ہے۔ دُ اکثر محمد اقبال رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں:۔

زیر پاش این جا شکوه خیر است

دست اوآل جا قشيم كوثر است

حضرت مولانا روم رحمة الله عليه فرمات بين:-

از على آموز اظلاص عمل

شير حق ارادال منزه زغل

https://archive.org/details/@awais\_sultan

حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے عمل کا اخلاص سیکھو! اس شیر خدا کونفسانی اغراض کی کھوٹ ہے یاک سمجھو!

در غزا بر پہلوانے دست یافت زور شمشیرے برآور دو شناخت ایک مرتبہ جنگ میں آپ نے ایک جنگ جودشمن کوزیر کرلیا، پھرفوراً تلوار نکال کر سے جا ہیں میں ب

اس پرحملهآور ہوئے۔ او خدو انداحت بر روئے علی

او خدو املاحت ہر روسے ال افتخار ہر نبی و ہر ولی اس نے (نعوذ باللہ) حضرت علی کے چہرہ اقدس پرتھوک دیا،کون علی وہ کہ جن پر ہرنبی اور ہرولی کوفخر ہے۔

درزماں انداخت شمشیرآل علی
کرداواندر غزایش کاہلی
حضرت علی نے فی الفور تکوار ہاتھ سے ڈال دی اور اس کے ساتھ جنگ کرنے
میں التواکیا۔

گشت حیرال آل مبارز درممل از نمودن عفو و رحم بے محل وہ جنگ جوآپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کار زار میں اس بے موقع معاف فرمانے اور رحم کرنے سے حیران رہ گیا۔

> در سیجاعت سیر ربایای در مروت خود که داند کلیستی

آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہادری میں تو شیر خدا مانے ہی ہوئے ہیں گرمروت میں کون سمجھ سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کس قدراعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔
گفت برمن تیج تیزا فراشتی اذبیہ مائیدی مرابگز اشتی

Whatsapp: 03139319528

https://archive.org/details/@awais sultan

وہ کہنے لگا پہلے تو آپ نے مجھ پر تکوار اٹھائی، پھر کیا بات ہے کہ اس کو پھیک دیا اور مجھ کو چھوڑ دیانہ

. اے پس سوء القصناحسن القصنا

اے علی اس راز کو کھول دیجئے اور آپ تو میری بدشمتی کے بعد خوش قسمت بن گئے كەقصدقل كے بعد عفوفر مايا۔

. گفت من شیخ از بیئے حق می زنم

خضرت علی نے فرمایا میں اللہ کے لئے تلوار چلاتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں تن اور نفس كامطيغ نہيں ہوں۔

میں شیرخدا ہوں،خرص و ہوا کا شیر ہمیں ہوں چنانچہ میرا یہ فعل میرے کمال دین پر

من چو میظم یر گهر بائے وصال زنده گر دانم نه کشته درقال.

میں الی تکوار ہوں جس میں وصال کے موتی لگے ہوئے ہیں۔ میں جنگ میں کفار کول بیس کرتا بلکه میرامقصود بیرے که دولت ایمان کے ساتھ ابدی زندگی بخشوں۔ چول خدو انداختی برروئے من

لفس جنبيد وتبه شد خوے من

جب تونے جنگ کے وقت میرے چہرے پرتھوکا،تو میرادل حرکت عضی میں آعمیا اور میراخلق حسن مگڑنے لگا۔

تیج را دیدم نهال کردن سرا

https://archive.org/details/@awais\_sultan

میرے جہاد میں جب ایک نفسانی علت شامل ہونے لگی تو اس وقت میں نے تکوار كونيام ميں ڈال دينا مناسب سمجھا۔

ينم برحق شدو نيمے بيوا شرکت اندر کار حق نبود روا

کیونکہ میرا جہاد کچھتو اللہ تعالیٰ کے واسطے رہ گیا ہے اور پچھ مقتضائے خواہش نفس

ہوگیا ہے اور اللہ تعالی کے کام میں شرکت جائز تہیں۔

تا رَحَبُ لِلْهُ آيدِ نام من تاكم أبغض لله آيد كام من

تا كه ميرا خالصاً لوجه الله محبت كرنے والا نام قرار بائے تاكه ميرامقصود خاص رضائے الٰہی کے لئے وشمنی کرنا ہو۔ ( فائدہ ،مسلمان کا ہر وہ کام جو اللہ نعالیٰ کی رضا عاصل کرنے کے لئے ہو عبادت ہے) چنانچہ فرمایا: اور اینے ربّ کی عبادت مین کسی کو شريب نه كراس كئے فرمایا - إ

" " شرکت اندر کار حق نبو دروا"

قرآن نے وسمن کو دوست بنانے کی جو تدبیر بتائی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہد کا فعل اس کے عین مطابق ہے چنانچہ فرمایا: برائی کی مدافعت خوبی و نیکی ہے کرو پھر تو تمهارا وتمن بھی تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔

آندر آمن درکشا دم مرترا تف زدی و شخفه دادم مرترا

آؤمیں نے تمہارے لئے قیض کا دروازہ کھول دیا ہے، تم نے مجھ برتھوکا تھا، میں تمہارے کئے ہدایت کا تحفدلایا ہوں۔

مرجفا حمر راچنیں ہامی دہم

پیش بائے جیب جیاں سرغی سم

Whatsapp: 03139319528

میرامعمول ہے کہ میں اہل جفا کوایسے ہی انعامات دیا کرتا ہوں اور یائے جیب پر بھی اس طرح سررکھا کرتا ہوں ،تو اس نے کہا

تنيخ حلمت جانِ مارا جاك كرد و آب علمت خاک مارا ایاک کرد

اے علی! آب کے حلم کی تلوار نے ہماری جان کو جاک کر دیا اور آپ کے علم کے یانی نے ہماری خاک کو یاک کر دیا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے بین:-

كد حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت على سے فرمایا: اے على ميرے أور تیرے سواکسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ جنابت کی حالت میں مسجد کے إندر آئے۔ (ترندي ومشكوة صغيه ٢٦٥)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله فرمات بين:-

كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا (حضرت) على كے چېره كى طرف و يكهنا

(المتدرك حاكم صفحه ۱۳۷۱، الرياض النضره ج٢ بص ٢٩١، الصواعق الحرقه صفحه ١٢١، كنز العمال ج٢ بص ١٥٩) ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله فرماتي بين كه:-

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا (حضرت علی) کا ذکر غبادت ہے۔

( كنز العمال ص ٢ بص ١٥٦) ام المؤمنين حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها فرماتي بين:-

کہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ نبی پاک نے فرمایا بیورب کا سردار ہے۔ میں نے عرض کیا میرے مال باب آپ سلی التد تعالی علیه وسلم پر قربان! عرب کے سرَ دارتو آسپ صلی الله تعالی علیه وسلم

میں۔فرمایا میں تمام جہان کا سردار ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنه عرب کا سر**دار** ہے۔

( السوائل أنر قد منحه ۱۲ ملية الأولياء صفيه ۱۲۱ المستدرك ج ١٢ م ١٢٢٠)

حضرت عبداللد بن اسعد بن زراره رضي الله عنه فرمات بي كه حضور صلى الله تعالى

علیہ وسلم نے فرمایا:۔

پس اللہ تعالیٰ نے مجھ کوعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین القاب و خصال وحی فرمائے کہ وہ مسلمانوں کا سردار ،متقبوں کا امام اور سفید ہاتھ اور منہ والوں کا پیشوا ہے۔
(کنز العمال ج٦، ص ١٥٥)

حضرت انس رضی الله عنه فرمات بین که حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:-جنت تین آدمیوں حضرت علی وعمار وسلمان کی مشتاق ہے۔

(المستدرك عاكم جساب ١٣٤)

حضرت اساء بنت عميس رضى الله عنها فرماتى بين كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام صبها بين ظهر كى نماز أوا فرمائى اور حضرت على رضى الله عنه كوكسى كام سے بھيج ويا جس وقت وہ واپس لائے حضور صلى الله تعالى عليه وسلم عصركى نماز اوا فرما چكے تنے، آپ صلى الله تعالى عليه وسلم فرمان ركھا اور آرام الله تعالى عنه كى گود بين اپنا سرمبارك ركھا اور آرام فرمانے لگے۔ حضرت على رضى الله تعالى عنه في جنبش تك نه كى يهال تك كه سورج فرمان الله تعالى عليه وسلم بيدار ہوئے تو فرمايا اے على كيا تم في نماز يره عى ہے؟ انہوں في عرض كيانهيں!

تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعاکی اے اللہ بیطی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو اس پر سورج کو کوٹا دے، حضرت اساء فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ سورج جو غروب ہو گیا تھا وہ غروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہو گیا بہاں تک کہ پہاڑوں پر اور زمین پر برف جیکنے گی، حضرت علی اٹھے اور وضو کرکے نماز پڑھی، پھر سورج غروب ہو گیا اور بیوا قعہ مقام صہبا کا ہے۔

(مشكل الآثارج ١٩٨٠ م ٢٠ م ٢٠ م وزُرقاني على الموانب ج ٥ م ١١١)

امام ابن حجر مکی رحمة الله علیہ نے اس حدیث کونقل فرما کران اکابرائمہ کا ذکر کیا ہے جواس کی صحت کے قائل ہوئے ہیں اور پھرایک عجیب واقعہ فل فرمایا:۔

کہ ہمارے مشائخ کی اُیک جماعت نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ عراق میں علامہ ابومنصور المِظفرین از دشیر القباد لی مجلس وعظ میں حاضر نتھے۔ وہ عصر کے بعد اس صدیث رقیمش اور اہل بیت کے فضائل بیان فر مارہے تھے کہ آسان پراس قدر بادل چھا گئے کہ انہوں نے آفاب کو چھپالیا۔ یہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہو گیا کہ آفاب غروب ہو گیا تو دفعۂ علامہ صاحب نے منبر پر کھڑے ہو کر آفاب کی طرف اشارہ کر کے فر مایا:۔

اے آفاب! جب تک مدرِح آل محمصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختم نہ کروں ہرگز غروب نہ ہونا۔

جب تک میں ان کی صفت و ثنا کروں تو بھی اپنی باگ موڑ رکھ، اے آفاب کیا تو بھول گیا جب کہ تو ان کے واسطے لوٹ آیا تھا اور غروب ہونے سے تھہر گیا تھا۔

اگر اس وقت کومولائے کا کنات کے لئے تھہر گیا تھا تو جا ہے کہ اس وقت بھی ان کی اولا داور نسل کے لئے غروب ہونے سے تو قف کر۔

میں اولا داور نسل کے لئے غروب ہونے سے تو قف کر۔

و کی اولا داور نسل کے لئے غروب ہونے سے تو قف کر۔

فرماتے ہیں کہ بادل فورا ہٹ گیا اور سورج صاف طور پر نظر آنے لگا۔ • (الصواعق الحرقہ ج۲۲۱، روح البیان صفحہ ۱۵۲)

## ج<sub>رِ</sub> اسود کی گواہی

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم امیرالمونین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کے ساتھ بچ کو گئے جب آپ ججراسودکو بوسہ دینے گئے تو فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان ۔ اگر میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کو چونمتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہرگز نہ چومتا۔ پھر آپ رضی الله تعالیٰ عنه نے اس کو چو ما۔ حضرت علی کرم الله وجههٔ نے فرمایا اے امیرالمونین! یہ پھر نفع ونقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا آپ کو کیسے علم ہے؟ مفع ونقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا آپ کو کیسے علم ہے؟ حضرت علی نے فرمایا الله کی کتاب قرآن سے اور وہ اس طرح کہ الله تعالیٰ فرماتا

کہ جب نکالاتمہارے رہ نے بنی آ دم کو پیٹھوں سے ان کی اولا دکو اور ان سے ات کہ جب نکالاتمہارا رہ نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا ہاں! تو اللہ تعالیٰ نے اس عہد و بیان کو ایک ورق پر لکھا اور اس وقت اس حجر اسود کی آئکھیں بھی تھیں اور منہ بھی تھا۔ اللہ

تعالی نے اس کوفر مایا مند کھول! اس نے مند کھول دیا

اللہ تعالیٰ نے وہ ورق جس پرعہد و میثاق لکھا ہوا تھا اس کے منہ میں رکھ دیا اور سے
نگل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ، اے پھر قیامت کے دن ان کی گواہی ویٹا جو تیرے پاس
اس عہد کو بورا کرتے ہوئے آئیں گے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تنا کی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن میہ مجر اسود آئے گا اور اس کی زبان بہت تیز ہوگی اور ہراس مخض کی گواہی دے گا جوائیان کے ساتھ اسے چوے گا تو ایمان کے ساتھ اسے چوے گا تو ایمان میں المونین میاس طرح نفع ونقصان پہنچا سکتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں الیمی قوم میں زندہ رہوں جس میں اے ابوالحن آپ نہ ہوں۔ (تفییر درمنثورج ۳ میں ۱۳۸۹)

ان تمام روایات میں بہت سے مسائل کاحل بھی ہے اور اہل محبت کے لئے یہ روحانی تسکین اور قبلی طمانیت کا باعث ہے۔ ان مسائل کا ذکر یہاں طوالت کے سبب نہیں کیا جارہا تاہم قارئین پرمسلک حق اہل سنت و جماعت کی حقانیت خوب واضح ہو رہی ہے۔ الحدد لله دب العالمين.

علم وفضل

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے قاضی (ججے) بنا کریمن کی طرف بھیجا، میں نے عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کم عمر، نا تجربہ کار اور قضا جانتا نہیں ہوں تو فیصلے کیے کروں گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سینہ پر اپنا وسعت مبارک مار کر فرمایا اللی اس کے دل کو ہدایت کے علیہ وسلم نے میرے سینہ پر اپنا وسعت مبارک مار کر فرمایا اللی اس کے دل کو ہدایت کے فور سے روشن کر اور اس کی زبان کو استقلال عطا فرما! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پروردگار کی قشم اس دن سے کسی معاملے کے فیصلہ کرنے میں مجھے فرہ مجر میں شبہ نہ ہوا۔ (متدرک عالم ج ۳ می ۱۳۵ متاری الخلفاء)

Whatsapp: 03139319528

صحابة كرام رضى الله عنه فرمات بين كه بم مين حضرت على كرم الله وجهد سب سے

بهتر فيصله كرنے والے تھے۔حضور برنورصلی اللد تعالی علیہ وسلم كافیض ہے كہ حضرت علی رضی اللہ عنه کا سینه مبارک علم و حکمت کا گنجینه بن گیا جس کے قیض سے سینے علوم و معارف کے تبخینے بن جائیں خوداس کے علوم کا کوئی کیا بیان کرسکتا ہے۔ حضرت على كرم الله وجهه فرمات بي كه:-

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ میں حکمنت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ (ترندی وحاکم جسهم۱۲۲)

> دروازهٔ شیر زير فرمانش حجاز و چين و روم (اتبال)

حضرت سعید بن منیتب تابعی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں صحابہ میں سوائے حضرت علی کے کوئی ایبانہ تھا جس نے فرمایا ہو مجھ سے پوچھو؟ (الرياض النصر وج ١٣ م ٢٦٢، الصواعق المحر قد صفحه ١٢٥، كنز العمال ج٢ م ١٩٥٥) حضرت على كرم الله وجهه فرمات بين:

کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کے ہزار باب تعلیم کئے اور ہر باب سے آ گے علم کے ہزار ہزار باب تھلتے ہیں : (البدایہ والنہایہ ج ع م ۲۰۰۰) حضرت ابن عباس رضى الله عنهما ي لوكول نے يو جھا كملى كيسے آدمى تھے۔فرمايا:-ان كاپيث علم وحكمت، قوت وطافت اور شجاعت سے لبريز نھا اور پھروہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ قرابت بھی رکھتے تھے۔

(احدُ الرياض النضر وج ٢ بص ٢٥٦، استيصاب ج ٢ بص ٢ يم)

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمات بين : ين كرسول الندسلي الثدتعالي عليه وسلم نے فرمایا كه على مير علم بعيد كاخز انه ہے (السراح المعرشرح الجامع الصغيرص ١٥١٨، كنز العمال ج٢ بص١٥١) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين:-

کہ قرآن سات حرفوں (لیعنی قرائوں) میں نازل ہوا ہے اور کوئی ایک حرف ایسا نہیں جس کا ایک ظاہر اور ایک باطن نہ ہواور ہر حرف کے ظاہر و باطن کاعلم حضرت علی کے باس ہے۔ (کشف الظنون، صلیة الاولیاء نی ایس ہے۔ (کشف الظنون) میں مدال ہوں کی ایس ہے۔ (کشف الظنون) میں مدال ہوں کی کا مدال ہوں کی کی کا مدال ہوں کی کی کا مدال ہوں کی

حضرت مسلم بن اوس و جاربیه بن قدامه سعدی فرمات بین که حضرت علی مرتضی کرم الله و جهد نے فرمایا:-

پوچھو مجھ سے بل اس کے کہتم مجھے نہ پاؤ بلاشبہ عرش کے سواکسی چیز کے متعلق تم مجھ سے نہیں پوچھو کے مگر میں اس کی خبر دوں گا۔

. ( كنز العمال ج٢ بص٥م، خالص الاعتقاد صفحه ١٨)

حضرت ابوالطفیل عامر بن واثلہ رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم الله وجههٔ کے خطبے میں تھا، آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا:-

مجھے سے پوچھو خدا کی شم قیامت تک ہونے والی کسی چیز کے متعلق تم مجھ سے نہیں بوچھو کے مگر میں تمہیں بناؤں گا۔ (خالص الاعقاد صغیمہ ۱۱ الریاض النفر ہ ج۲ بس۲۲)

علامہ سیّد شریف رحمۃ اللہ علیہ شرح مواقف میں فرماتے ہیں کہ جفرو جامع امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہۂ کی دو کتابیں جن میں آپ نے علم الحروف کی روش پرختم دنیا تک جتنے واقعات ہونے والے ہیں سب ذکر فرمائے ہیں۔ آپ کی اولا دامجاد سے ائمہ مشاہیر رضی اللہ عنہم ان کتابول کے رموز کو پہچانتے اور ان سے احکام لگاتے تھے چنانچہ مامون رشید نے جب حضرت امام علی رضا' امام موی کاظم رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے بعد ولی عہد کیا اور خلافت نامہ لکھ دیا تو امام علی رضا نے اس کے قبول میں فرمان مامون رشید تحریر فرمایا کہ:۔

بلاشبہ تو نے ہمارے حقوق پہچانے جوتمہارے باپ دادا نے نہ پہچانے تھے اس لئے میں تمہاری ولی عہدی قبول کرتا ہوں مگر جفر و جامع بتا رہی ہیں کہ بیرکام پورا نہ ہوگا۔ لئے میں تمہاری ولی عہدی قبول کرتا ہوں مگر جفر و جامع بتا رہی ہیں کہ بیرکام پورا نہ ہوگا۔

چنانچداییا ہی ہوا اور اہام صاحب نے مامون رشید کی زندگی ہی میں شہادت پائی۔

- ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے لوگوں سے پوچھا کہ عاشورہ کے دن روزہ کی نسبت تہمین کس نے فتوی دیا ہے؟

لوگوں نے کہا (حضرت) علی نے فرمایا، وہ سنت (نبوی) کو لوگوں سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ (الریاض النضر ہ ج۲ہص۲۵)

حضرت فاروقِ اعظم رضى الله عنه فرمایا كرتے ہے:۔

کہ جھنرت علی کی موجود گی میں کوئی شخص مسجد میں فتویٰ نہ دیا کر ہے۔ (استیعاب ص۱ ہم ۵۷۷)

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بين:

حضرت عمرض الله عند نے ہم کو خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ ہم میں بڑے قاضی علی ہیں۔ (استیصاب ن ۲ ہم ۲۵ موری معلقہ الاولیاء ن اہم ۲۵ ماری النفر ہ ج ۲ ہم ۲۵ ہم موری موئی تھی، حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہۂ الکریم کی ریش مبارک بہت گفتی اور بحری ہوئی تھی، چنا نچہ ایک دن ایک یہودی جس کی داڑھی بھری ہوئی نہیں تھی بلکہ کہیں کہیں چند بال بختے۔ آپ رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا اے علی آپ کا دعوی ہے کہ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے اگر میٹھیک ہے تو بتا ہے قرآن میں میری اس محتضر اور کے تھی داڑھی کا بیان ہے؟ فرمایا ہاں سنواللہ تعالی فرما تا ہے:۔

جواجھی زمین ہوتی ہے وہ اپنے ربّ کے تھم سے خوب اگاتی ہے اور جوخراب زمین ہے وہ نہیں اگاتی مگر تھوڑ اتھوڑا۔ (القرآن)

لہذاوہ اچھی زمین میری ہے اور وہ خراب زمین تیری تھوڑی ہے۔

حضرت الى حزن بن اسود فرماتے ہیں كدا يك مجنونہ تورت نے نكاح كے جھے ماہ بعد بچہ جنا، لوگوں نے اس برزنا كا الزام لگایا، حضرت عمر رضى اللہ عنہ نے اس عورت كرم كا ارادہ فرمایا، حضرت على كرم اللہ وجهۂ نے فرمایا كہ جھے ماہ كے بعد بھى بچہ ہوسكا

Whatsapp: 03139319528

ے چنانچہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ و حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَّمُونَ شَهْرًا (الاحان ١٥٠)

ترجمہ: اور اسے اٹھائے بھرنا اور اس کا دودھ چھڑا ناتنس مہینے ہے۔ اور بچہ کے حمل میں رہنے اور اس کے دودھ چھوڑنے کی مدت تیس مہینے ہے اور

روده چیزانے کی مدت دو برس ہے فرمایا:-

وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ (لقمان:١١٠)

ترجمہ: اور اس کا دودھ چھوٹنا دو برس میں ہے۔

لہٰذا چوہیں ماہ دودہ چھڑانے اور چھ ماہ حمل میں رہنے کے مہینے تیں ہوئے۔ نیز مجنون مرفوع القلم ہیں۔

#### انوكها فيصله

تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے اس کے رجم کا ارادہ ترک کر دیا اور فرمایا اگر علی رضی اللہ تعالی عند نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوجا تا بینی ایک بے گناہ عورت کا سنگسار ہونا میری ہلاکت کا باعث بن جاتا۔ (الریاض النفر ہج ۲۶،۳۵۲، استیصاب ج ۲۶،۳۵۲)

ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دوعورتوں سے نکاح کیا،
اتفاق سے ایک ہی رات اور ایک ہی جگہ دونوں نے بچے جنے، ایک کے لڑکی اور ایک
کے لڑکا پیدا ہوا، رات اندھیری تھی۔ بعدازاں دونوں میں اختلاف ہو گیا کہ لڑکی کس کی
ہے اور لڑکا کس کا؟ ہر ایک یہی کہتی تھی کہ لڑکا میرا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اختلاف
جھڑے کی صورت اختیار کر گیا۔ آخر دونوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقد س
میں حاضر ہو کمیں اور ماجراع ض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کے دودھ کا وزن
کیا، جس کا دودھ وزنی نکلا اس کولڑکا دے کر فرمایا بچہاس کا ہے۔

تو کسی نے کہا کہ بیمسئلہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ فرمایا اللہ کے اس فرمان سے کہاؤ سے کہاؤ سے دوگنا ہے۔ بے شکت اللہ نے مردکو ہر چیز میں فضیلت دی ہے یہاں تک کہ غذا میں بھی۔

حفرت عنش بن معتمر فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے پاس دو قریثی سود ینار بطور
امانت رکھ گئے اور کہہ گئے کہ جب تک ہم دونوں اکشے تیرے پاس ندآ کیں تم کی ایک
کو یہ امانت ند دینا، ایک سال گزار نے پران میں سے ایک نے آکر کہا کہ میراوہ ساتھی
مرگیا ہے لہٰذا وہ سو دینار مجھے دے دے ، اس نے دے دیے، ایک سال اور گزر جانے
پروہ دوسرا ساتھی بھی آگیا اور آکر سودینار کا مطالبہ کرنے لگا، اس عورت نے کہا کہ تمہارا
ساتھی میرے پاس ایک سال پہلے آیا تھا اور یہ کہہ کر کہ میرا ساتھی مرگیا ہے جھے سے وہ سو
دینار لے گیا ہے۔ اس نے کہا کیا تمہارے ساتھ رہے ہدنہ تھا کہ جب تک ہم اکشے نہ
آکیں بیامانت کی اکیلے کو نہ دینا؟ پس اس عورت اور مرد میں جھڑ ا شروع ہوگیا چنا نچہ
دونوں حضرت علی کرم اللہ وجہ ، کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ
نے دونوں کے بیانات سے اور سمجھ گئے کہ یہ آدمی اس عورت سے دھوکا کر رہا ہے۔

کیاتم دونوں نے دینہیں کہاتھا کہ بھب تک ہم دونوں اکٹھے نہ آئیس تم یہ مال کئ ایک کو نہ دینا؟ کہا ہاں! تو فرمایا تیرا مال ہمارے پاس ہے جا اپنے ساتھی کو لا اور دونوں آ کر اپنا مال لے جاؤ! (الریاض النظر ہج مہم ۱۲۲، شمس التواریخ جہ ہم ۵۷۷) قبل کا دعویٰ

ایک دفعہ کونے مے سات آدی اکٹے سفر کو گئے۔ ایک عرصے کے بعد جب سفر سے واپس آئے تو ایک ان میں نہ تھا، مفقود کی ہوی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دربار میں آکران چھآدمیوں پراپنے خاوند کے قل کا الزام لگا کر دعویٰ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور جرایک کو الگ الگ مجد کے گوشوں میں بھا کر ایک ایک آدی ان پر مقرر فر مایا تا کہ ایک دوسرے معالی کر بات نہ کر سکیں، پھر ایک کو ان میں سے بلا کر مفقود کا حال دریافت کیا۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ ہم نے قل نہیں کیا۔ اس کے انکار پر حضرت نے بلند آواز سے تجمیر کہی۔ اس کے پانچ ساتھیوں نے جب اس کے انکار پر حضرت نے بلند آواز سے تجمیر کہی۔ اس کے پانچ ساتھیوں نے جب آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجمیر کی آوازشیٰ تو انہوں نے گان کیا کہ ان کے ساتھی

ТН

ساد نے حالات بتا کرقل کا اقرار کرلیا ہے۔ اس وجہ سے حضرت امیرالمؤمنین نے تکبیر باند فرمائی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے ہرایک کوعلیحدہ علیحدہ بلایا تو ان سب نے اس بناء پر اس کے قل کا اقرار کرلیا کہ ان کے ساتھی نے جب اقرار کرلیا ہواں نے ساتھی نے جب اقرار کرلیا ہواں انکار پھے فائدہ نہ دے گا۔ وہ پہلا شخص کہنے لگا۔ اے امیرالمؤمنین انہوں نے اقرار کیا ہے میں نے تو اقرار نہیں کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ لوگ تیرے ساتھی ہیں اور تیرے فعل پرشہادت دے رہ ہیں، ان کی شہادت کے بعد تیرا انکار تھے نفع نہیں پہنچا تا۔ پس اس نے بھی ان کے سیاتھ اس کے قبل میں شریک ہونے کا اقرار کیا جب ان کا اعتراف قتل کامل ہوگیا تو ساتھ اس کے قبل میں شریک ہونے کا اقرار کیا جب ان کا اعتراف قتل کامل ہوگیا تو ساتھ اس کے قبل میں شریک ہونے کا اقرار کیا جب ان کا اعتراف قتل کامل ہوگیا تو سے رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر اللہ کا حکم جاری فرمایا۔

مولاعلی کا فیصلہ فل ہے

ایک مرتبہ حضور سیّد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تشریف فرما ہے کہ دو آدمی لڑائی جھڑا کرتے ہوئے آئے۔ ایک نے عرض کیا یارسول اللہ میر اایک گدھا تھا اس مخص کی گائے نے اس کو مار ڈالا ہے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ جانوروں کے فعل کا کوئی کیا ذمہ دار ہوسکتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان کے درمیان فیصلہ کرو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں آ دمیوں سے بوچھا کہ وہ دونوں جانور بندھے تھے یا میں اللہ عنہ نے ایک بندھا اور دوسرا کھلاتھا؟ گدھے کے مالک نے کہا کہ میرا کھھا بندھا تھا اور اس کی گائے کھلی تھی اور یہ اس کے ساتھ تھا۔ گائے کے مالک نے اس کی تصدیق کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ گائے کا اس کی تصدیق کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ گائے کا فیصلہ دار ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا فیصلہ درست ہے۔ چنانچہ وہی فیصلہ جاری کیا گیا۔ (نور الابسار صفحہ ۱۸)

عجب كهاني

حضرت زرین چیش رضی الله عنه فرماتے ہیں که دوآ دمی کھانا کھانے بیٹھے ایک کے

پائی پائی اور دوسرے کے پائی تین روٹیاں تھیں کہ استے میں ایک تیسرا آگیا۔ ان دونوں نے اس کو کھانے کی دعوت دی۔ وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوگیا۔ وہ تینوں آٹھوں روٹیاں کھا چکے تو دہ تیسرا آ دی اٹھا اور اس نے ان کو آٹھ درہم دے کر کہا کہ یہ عوض ہے اس کھانے ہے۔ پائی روٹیوں والے نے کہا کہ یہ عوض ہے اس کھانے کا جو میں نے تبہارے ساتھ کھایا ہے۔ پائی روٹیوں والے نے کہا کہ میری پائی روٹیاں تھیں اور تیری تین لہذا تین درہم تیرے ہوئے اور پائی میرے، تین روٹیوں والوں نے کہا میں تین نہیں اوں گا بلکہ نصفا نصف چار تیرے اور چار میرے۔ اس پر ان میں جھڑا شروع ہوگیا۔ تصفیہ کے لئے دونوں حضرے علی کرم اللہ دجہۂ کے پائی حاضر ہوئے اور تمام قصہ بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تین روٹیوں والے سے کہا کہ جو چھ تیرا دوست تھے دیتا ہے خوشی سے لے لے اس میں روٹیوں والے سے کہا کہ جو چھ تیرا دوست تھے دیتا ہے خوشی سے والی عنہ نے نہا ہم المؤمنین میرا حق نہ طے میں خوش نہیں ہوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا تیراحق تو پھڑا یک درہم ہے۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین میراحق نہ طے میں خوش نہیں ہوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا تیراحق تو پھڑا یک درہم ہے۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین میراحق نہ کے کہا، امیر المؤمنین میراحق نہ کے درہم کے۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین میراحق تی ایک درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین میراحق تی ایک درہم کے در

فرمایا آٹھ روٹیوں کی چوبیں تہایاں پندرہ تیرے ساتھی پانچے روٹی والے کی اور نو تیری اور تم نے برابر کھایا ہے لیس تو نے آٹھ تہایاں کھا کیں اور تیری نو میں ہے ایک تہائی بچی اور تیرے دوست کی پندرہ تہایاں تھیں آٹھ اس نے کھا کیں اور اس کی سات بچیں، ایک تہائی تیری اور سات تیزے دوست کی آٹھ وہ کھا گیا آٹھ تہائیاں کھا کراس نے آٹھ درہم دیئے لہذا فی تہائی ایک درہم تیرا اور سات تیرے دوست کے تو اس نے آٹھ درہم دیئے لہذا فی تہائی ایک درہم تیرا اور سات تیرے دوست کے تو اس نے عرض کیا اب میں ایک ہی یر راضی ہوں۔

(استيصاب صفحه ٢٥٥م، كنز العمال ج٥م ٥٩٥م، الرياض النضر وصفحه ٢٦١٠، الصواعق الحر قد صفحه ١٢٤)

#### خدادادصلاحيت

ایک مرتبہ آپ گھرے نکل کر کہیں جانے کے لئے سوار ہور ہے تھے، ایک پاؤں رکاب میں تھا کہ ایک عورت آگئی اور عرض کیا یا امیر المؤمنین میرا بھائی چھسودینار چھوڑ کر مرا ہے اور مجھ کو لوگوں نے صرف ایک دینار دیا ہے۔ میں آپ سے اپنا حق اور

انساف پوچھنے آئی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا کہ تیرے بھائی کی دو بیٹیاں ہوں گی؟ اس نے کہا ہاں! آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دو ثلث یعنی چارسو، و بیٹاران کے ہو گئے پھر فرمایا تیرے بھائی کی ماں اور زوجہ بھی ہوں گی؟ اس نے کہا ہاں! آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سدس یعنی سو دینار ماں کے اور ثمن یعنی پھھر ہاں! آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سدس یعنی سو دینار ماں کے اور ثمن یعنی پھھر دینار زوجۂ کے ہوں گے۔ پھر فرمایا تیرے بارہ بھائی ہیں؟ کہا ہاں! فرمایا دو دو دینار بھائیوں کو ملے، ایک دینار تیراحق ہے، پس تو اپناحق یا چکی ہے، جالوٹ جا!

ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کونے کے منبر پر تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہوکر عرض کیا اے امیر المؤمنین! میری لڑی کا خاوند مرگیا ہے اور اس کا خاوند کے ترکہ میں آٹھواں حصہ ہے اور میرے داماد کے وارث اس کونواں حصہ دیتے ہیں۔ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے انصاف کا خواہاں ہوں۔ فرمایا اس کے مال باپ بھی زندہ ہوں گی ہوت کے عرض کیا ہاں! فرمایا کہ تیری لڑی کا آٹھواں حصہ اب نواں حصہ ہوگیا ہے ہیں تو اس سے زیادہ مت طلب کر! (مطالب السؤل)

حضرت عبداللد بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين:

کہ مدینہ منورہ کے فرائض کوسب سے زیادہ جاننے والے علی بن افی طالب ہیں۔ (الریاض النصرہ ج ۲۹،۹۳۲)

# كرامات مولاعلى

# ماں اور بیٹے کی شادی

حضرت ابن شهراً شوب فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کونے میں تشریف لائے توان کے ساتھ بہت سے لوگوں نے عرب سے کونے میں ہے کر بودوہاش اختیار کرلی۔ ان میں سے ایک نوجوان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کشکر میں واخل ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لڑا ئیوں میں حاضر رہا۔ اس نوجوان نے عرب سے آئے ہوئے لوگول میں سے ایک عورسے کے ساتھ اپنا نکاح کرلیا۔ اس روز آب رضی الله تعالی عند نے صبح کی نماز کے بعد ایک آدمی سے فرمایا کہ فلاں محلے میں ایک معجد ہے۔ ای معجد کے قریب ایک مکان ہے۔ اس مکان میں تھے ایک عورت اور ایک مرد کے پاس میں تکرار کرنے کی آواز سنائی دے گی تو ان دونوں کو جا کر میرے پاس لے آ! وہ آ دی گیا اور ان دونوں کو لے کر حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ے لیے چھا کہ تمام رات تکرار کیوں کرتے رہے۔ اس نوجوان نے عرض کیا یا امیر المؤمنين ميں نے اس عورت سے نكاح كيا ہے جب خلوت كا وقت ہوا مجھے اس سے قدرتی طور پرالیی نفرت ہوگئی کہ میرا دل جا ہتا تھا کہ اس کو اسی وقت کھر سے نکال دوں اور بین منے اس مصحبت وغیرہ ہیں گی۔اس وجہمے میری اور اس کی تکرار ہورہی تھی كه آب كا خادم پہنچا اور ہم اس كے ساتھ آب رضى اللہ تعالىٰ عنه كى خدمت ميں چلے مسئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین سے فرمایا کہ بہت سی باتیں ایس مجمی ہوتی ہیں جو غیر کے سامنے بیان تہیں کی جاتیں۔ بیس کر تمام حاضرین سوائے ان وونوں کے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ رضی اللہ نعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کیا تو جانتی

ہے کہ میانو جوان کون ہے؟ اس نے عرض کیانہیں! فرمایا اگر ہم تھے پر تیری کوئی مخفی بات ظاہر کریں تو تو انکار تونہیں کرے گی؟ اس نے کہانہیں! فرمایا کیا تو فلانی اور فلال کی بیٹی نہیں ہے؟ کہا ہاں! فرمایا کیا تیرا چیازاد بھائی نہیں تھا اور تم دونوں میں محبت نہیں تھی؟ اس نے کہاٹھیک ہے! فرمایا تیرا باپ تیرا نکاح اس سے نہیں کرنا جا ہتا تھا اور اینے پڑوں ہے اس کو نکال دیا تھا؟ عرض کیا بالکل ٹھیک ہے! فرمایا کہ پھرتو ایک رات قضائے حاجت کے بہانے گھرے نکلی اور اس سے جا کر ملی تو اس نے بچھے سے وطی کی اور تو اس سے حاملہ ہوگئ اور تونے اپنے مل کواپنے باپ سے چھیایا اور تیری مال کو بیر بات معلوم ہوگئ۔ صنع حمل کے وقت وہ رات کو تھے لے کر گھر سے نکلی اور باہر جا کر تھے لڑکا پیدا ہوا اور تم نے کیڑے میں لپیٹ کروہیں رکھ دیا اور آپ وہاں سے چلیں کہ ایک کتا آیا اور ، اسے سونگھنے لگا۔ تجھے خوف پیدا ہوا کہ تہیں اسے کھانہ جائے تو تو نے ایک پھراٹھا کر اس کوزورے مارا اور پھراس بچے کے سرپرلگا اور اس کا سرزخی ہو گیا تونے اور تیری ماں نے وہاں پہنچ کراس کے سریریٹ باندھی اور اس کو وہیں چھوڑ دیا اور دونوں گھر چکی ہ تمیں بھر تمہیں اس کا حال معلوم نہیں۔ وہ عورت بیس کر حیران و خاموش ہو گئی۔ فر مایا سے بول! عرض کرنے تکی یا امیر المؤمنین سے ہے۔ میری ماں کے سوانسی کو اس کی خبر نہ تھی۔فرمایا ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے پھرفرمایا فلاں قوم کے لوگ سبح سبح وہیں ہے گزرے وہ اس کواٹھا کر لے گئے اور وہ ان لوگوں میں پرورش یا کر جوان ہوا اور ان کے ساتھ کونے میں آیا اور تیرے ساتھ نکاح کیا۔ بیہ تیرا وہی بیٹا ہے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عبہ نے اس نوجوان کو فرمایا اینا سر کھول دے! اس نے کھول دیا اور زخم کا اثر نظر

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیہ تیرا بیٹا ہے خدا نے اس امر سے جو کہ
اس برحرام تھا اس کو بچایا ہے۔ اپنے بیٹے کو لے کر گھر لوٹ جائم دونوں کے درمیان
تکام نہیں ہے۔ (مطالب السول، مطمۃ الثافعیٰ مٹس التواریخ جسم میں ۸۰۰۸)

آپ رضی اللہ تعالی عند کے عہد خلافت میں ایک عبثی غلام نے چوری کی۔اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عند کے وری کی۔اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس لایا گیا۔آپ رضی اللہ تعالیٰ عند نے اس سے فرمایا تم

نے چوری کی ہے؟ اس نے اقرار کرتے ہوئے کہا جی ہاں! آپ نے اس کا ہاتھ کائ ديا۔ جب وہ ہاتھ كٹوا كے چلاتو راستے ميں سلمان فارس رضى الله تعالى عنداور ابن الكراء، نے اس سے پوچھا کہ تیراہاتھ کس نے کاٹا ہے؟

اس نے جواب دیا امیرالمؤمنین، امام اسلمین، دامادِ رسول، شوہر بنول، حضرت على نے ابن الكراء نے كہا انہوں نے تو تيرا ہاتھ كاٹ ديا اور تو ان كى تعريف كرر ہا ہے؟ اس نے کہا، میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے ہاتھ عدل کرتے ہوئے ازروئے حق کاٹا ہے اور مجھے دوزخ سے بچالیا ہے! حضرت سلمان فارسی نے اس کا پیہ جواب امیرالمؤمنین حضرت علی کی خدمت میں آ کرعرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مبتی کو بلایا اور اس کا ہاتھ اس کے پہنچے پررکھ کررومال سے ڈھانپ دیا اور دعا فرمائی تو ہم نے آسان سے ایک آوازسی کہرومال کو ہاتھ سے اٹھا دوتو جونبی ہم نے رومال المايااس كاباته الله تعالى كے حكم اور اس كى قدرت كى خوبى سے درست ہو گيا تھا۔ (تغیر کبیرج۵،۹۷۹)

## مال باب ناراض تو خدا ناراض

علامه تاج الدين سكى رحمة الله عليه في طبقات مين بيان كياب كه حضرت على رضى التد تعالی عنداور آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن وحسین رضی الله عنمانے ایک رات ایک سخص کوستا جونهایت در دناک کہے میں اشعار پڑھ رہاتھا جن کامضمون سے تھا کہ اے اللہ تو بخشنے والا ہے، میری خطا کومعاف فرما کر جھے بخش دے، حضرت علی نے دونوں صاحبزادوں کو فرمایا کہ اس کو بلاؤ! ان کے بلانے پر وہ مخص حاضر ہوا۔ اس کا دایال ہاتھ سوکھا ہوا اور برکارتھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں نے تمہارے اشعار سنے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اس نے عرض کیا حضور میں وہ تحص ہوں جو عیش وعشرت اور گناہوں میں مشغول رہتا تھا اور میرے والد مجھے نصیحت کیا کرتے اور فرمایا کرتے کہ اللہ تعالی کی گرفتیں بھی ہوا کرتی ہیں اور سزائیں بھی جوظم کرنے والوں سے دور جیس ہوتیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے تی سے تقیحت کی تو میں ان کو مار بیٹھا۔

انہوں نے قتم کھالی وہ میرے لئے بددعا کرنے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے مکہ مکرمہ جا ئیں گے۔ چنا نچہ وہ گئے اور میرے لئے بیت اللہ شریف میں بددعا کی بس اسی وقت سے میرا بید دایاں ہاتھ خشک اور بریار ہوگیا۔ میں اپنے کئے پر بہت نادم وشرمسار ہوا۔ ان کی منت وساجت کی معانی ما تی یہاں تک کہ میں نے ان کو راضی کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لئے دعا کرنے بھی وہیں جاؤں گا جہاں بددعا کی تھی چنا نچہ میں نے ان کو اونٹنی پرسوار کر دیا مگر اونٹنی بدک گئی اور ان کو پھروں کے درمیان لے جا کر پھینک دیا۔ وہ اسی وقت مر گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہۂ نے فرمایا اگر تمہارے والد خوش ہو کیا تھے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالی بھی خوش ہو گیا، اس نے عرض کیا: خدا کی قسم میرے والد مجھ سے خوش ہو گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند رکھتیں پڑھیں اور آ ہستہ آ ہستہ دعا کی اس کا ہاتھ اسی وقت درست ہو گیا۔ فرمایا اگر تمہارے والد خوش نہ ہوئے ہوتے تو میں تمہارے لئے دعا نہ کرتا۔ (جمال الاولیاء نی اس)

## مولاعلی کی بدؤعا

حضرت علی بن زاذان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک حدیث بیان فرمائی تو ایک شخص نے اس کی تکذیب کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تو جھوٹا ہوتو میں تیرے لئے بددعا کروں؟ اس نے کہا ہاں!

آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر بددعا فرمائی۔ پس وہ وہاں سے ہٹا بھی نہ تھا کہاس کی بینائی جاتی رہی۔

(الرياض النضره ج ٢٩،٥ ١٩٩٨، الصواعق الحرّ قدص ١٢٤، البدايه والنهابيرج ٨،٩٥٥)

## تواضع وانكساري

حضرت ابومطروضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بارمسجد سے نکل کر جارہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی اپنا تہہ پنداوپر اٹھاؤ! میں نے مڑکر دیکھا تو امیرالمونین حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ آپ کے ہاتھ میں درہ تھا۔ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو سی ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو سی ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کے بازار میں تشریف لے گئے اور تاجروں سے سی ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کے بازار میں تشریف لے گئے اور تاجروں سے

Whatsapp: 03139319528

TIA

فرمایا، پیچومگرفتم نہ کھاؤ کیونکہ اس سے برکت جاتی رہتی ہے۔ اگر چہ چیز بک جاتی ہے پھر ایک تھجور بیجنے والے کی دکان پرتشریف لے گئے دیکھا پھیفلام رورہا ہے۔اس سے رونے کی وجہ دریافت فرمائی۔اس نے کہا میں نے اس دکان والے سے ایک درہم کی تستحجور خریدی ہے مگر میرے مالک نے واپس کردی ہے اور پیمجھ سے واپس نہیں لیتا۔ آب رضى الله تعالى عنه نے اس د كاندار سے فرمايا بيه غلام ہے۔ اپنا اختيار نہيں ركھتا للندا اس سے واپس کے لو! اس نے نامل کیا تو میں نے کہا تو جانتانہیں کہ بیرکون ہیں؟ بیہ اميرالمؤمنين حضرت على رضى الله عنه بين! اس نے تھجوریں واپس لے لیں اور اس غلام کو درہم دے دیا اور عرض کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ پرخوش ہوئے؟ فرمایا اگر مجھے خوش کرنا ہے تو لوگوں کوان کاحق پورا دو! پھرآ پ رضی اللہ تعالی عنہ دوہرے دکا نداروں کے یاں تشریف کے گئے۔فرمایا،اگرمسکینوں کو کھلاؤ گے تو تمہارے کسب میں برکت ہوگی! وہاں سے مجھلی بیجنے والول کی دکانوں پرتشریف کے گئے اور فرمایا ہمارے بازار میں طافی لینی وه پچھلی جومر کریانی کے اوپر آجاتی ہے نہ بیچنا! پھر پارچا فروشوں کی دکانوں پر تشریف کے گئے اور فرمایا تین درہم کی لیکن ایک قیص مجھے دو! مگر جب ویکھا کہ د کا ندار آب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچانتا ہے تو اس ہے ہیں خریدی۔ دوسری دکان پرتشریف لے کئے، وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچا نتا تھا اس ہے بھی نہ لیا۔ پھر ایک نوجوان لڑ کے كى دكان يرتشريف كے جو آب كو بہيانتانبيں تھا اس سے تين درہم كا ايك قيص خریدا۔ جب اس کا والد دکان پر آیا تو تھی نے اس کو خبر دی کہ تیرے اوسے نے امیرالمؤمنین علی کو تین در ہم کی آیکہ فریمی دی ہے۔ وہ اینے لڑکے پر بہت خفا ہوا کہ تو نے امیرالمؤمنین سے آیک، ورتم زیارہ کیول لیا؟ پھروہ ایک ورہم لے کر آپ رضی اللہ تعالى عنه كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيا كه بياك درہم آپ واپس لے ليں! فرمايا كيول؟ الله نع عرض كيا، ال قبيص كي قبست دو درجم ہے جو آت رضى الله تعالى عنه نے میرے لڑکے سے خریدی ہے۔ فرمایا:۔

نیج وشراءطرفین کی رساست ہوگئی اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ (کنز العمال ت٢٠،٠ ١١٠ البداية والنهائيم فيديم، الزياض العر وج٢،١٠٠)

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

حضرت غروضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہیں ایک مرتبہ امیرالمؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں قصر خورنق میں حاضر ہوا سخت سردی کے دن تھے۔ میں نے عرض کیا یا امیرالمؤمنین اللہ عزوجل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل وعیال کے لئے اس بیت المال میں حصہ مقرر فرمایا ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپند نہیں کرتا تعالی عنہ اپند نہیں کرتا تعالی عنہ اپند نہیں کرتا کہ تمہارے مالوں میں سے کچھلوں، یہ میرا وہی کھیں ہے جس کو میں مدینہ سے اپند ساتھ لایا تھا۔ (الریاض العر وج ۲، م ۱۳۱۳، البدایہ والنہایہ ۲۶ م ۳)

حضرت حسن بن جرموز اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ مسجد کوفہ سے نکلے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر دو کپڑے تھے۔ ایک کپڑا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور تہبند با ندھا ہوا تھا اور دوسرا اوپر اوڑھا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں در ہ تھا، بازاروں میں تشریف لے گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دکانداروں کو اللہ عزوجل کا خوف، سے بولنے، کھرا سودا بیجے، پیانے کو پورا کرنے اور ترازو کے برابر رکھنے کا تھم فرمایا۔

(الاستيعاب ج٢ بس ٨ ٢٨ الرياض النضره ج ٢٠٥ مس ٢٠٥٥ البدايه والنهايه ج ٨ بس٣)

حضرت ابوالنور ، پار چا فروش فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المؤمنین اپنے غلام قنیم کوساتھ لئے ہوئے میری دکان پرتشریف لائے اور دوموٹے کپڑے خریدے۔ تو اپنے غلام قنیم سے فرمایا دونوں میں سے جس کو چاہے لو! تو قنیم نے ایک پسند کرکے کے لیا اور دوسرا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لیکر پہن لیا۔ (احمد)

حضرت ابن عباس اور ابومغر بصرى رضى الله عند فرمات بين كه حضرت على رضى الله تعالى عند في البين عبد خلافت مين نين درجم سے ايك قيص خريد اجب اس كو بهنا تو كها الله سب تعريف اس الله كے لئے ہے جس نے جھے عمد و لباس دیا جس سے میں فرينت كرون اور البين ستر كو چھياؤں گا۔ بھر فرما يا ميں نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسيلم سے اينے ہى ستا ہے (البدايد والنهايد جم م م م ۸۰)

حضرت إرقم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے امیرالمؤمنین علی کرم اللہ وجہد کو كوفے كے بازار ميں ديكھا كەدست مبارك ميں تلوار لئے ہوئے فرمار ہے تھے:۔ كوئى ہے جھے سے بيتكوار خريد نے والا ....؟ خداكى فتم جس نے دانے كو بھاڑا۔ میں نے کئی بار اس تلوار ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روبرولز ائیوں کو فتح کیا ہے

اگرمیرے پاس ایک نہ بند کی قیمت ہوتی تو میں اس کو ہرگز نہ بیجیا۔

( كنز العمال ج٩٠٨، الرياض النضر ه ج٢ بص١٣، صلية الاولياء ج ١،٩٥٨) حضرت عمرو بن فيس رضى الله عنه فرمات بي كهامير المؤمنين حضرت على كرم الله وجهه کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عندا پی قمیص کو پیوند کیوں اِگاتے

فرمایا اس سے دل نرم رہتا ہے اور مومن اس کی پیروی کرتا ہے۔ · (الرياض النضر هج ٢ بص ٤٠٠ كنز العمال ج٢ بص ٩٠٠٩)

حضرت صالح رضی الله تعالی عنه این دادی سے روایت کرتے ہیں کہ:۔ میں نے حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک درہم کی تھجوریں خریدیں اور ان کو حیا در میں ڈال کرخود اٹھایا۔ ایک سخف نے کہا اے امیرالمؤمنین لائے میں اٹھا لیتا ہوں۔فرمایا میں ہی اس کے اٹھانے کا زیادہ حقدار مول - (البداية والنهاية ج∧م a)

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فزمات بي كه ميس ايك دن اميرالمؤمنين حضرت على رضى الله تعالى عنه كى خدمت مين حاضر بهوا ديكها كه آپ رضى الله تعالى عنه اليخ جوت كو پيوندلگار ب بيل من ن تعب كيا تو فرمايا كه:-

رسول التدسلي التدتعالي عليه وسلم اين جوت اور كيرے كو بيوند لكا ليا كرتے اور گدھے پرسواری فرمالیا کرتے اور اپنے پیچھے دوسرے کو بھی بٹھالیا کرتے تھے۔ (احمہ) عبداللد بن شريك اين واداس روايت فرمات بي كدايك مرتبدآب كى خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کود کھے کر فرمایا اس کی خوشیو، رنگ اور ذا كقة كتنااچها ہے۔ ليكن ميں اس بات كو ليندنہيں كرتا كدا ہے نفس كواليى چيز كاعادى بناؤں جس كاوہ عادى نہيں ہے۔ (كز العمال ج ١٩٠٠، الرياض العز ہ صخب الدائعیٰ ہے دن حضرت عبدالله بن زرين رضى الله عنه فرماتے ہيں كہ ميں عيداللخیٰ كے دن امير المونين حضرت على رضى الله عنه كي خدمت ميں حاضر ہوا۔ آپ رضى الله تعالیٰ عنه ك ميرے آ گے حرير ركھا۔ ميں نے عرض كيا امير المؤمنين الله تعالیٰ آپ رضى الله تعالیٰ عنه كو سلامت ركھے۔ الله تعالیٰ نے آپ كے الى ومتاع كی كثرت كی ہے۔ (مطلب يہ كداس قدر مال ومتاع كے ہوتے ہوئے عيد كے دن يہ؟ (حرير) فرمايا الے عبدالله!

ميں نے رسول الله تعالیٰ عليه وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے كہ خليفة المسلمين ميں نے رسول الله تعالیٰ عليه وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے كہ خليفة المسلمين كے لئے خدا كے مال سے دو پيانوں سے زيادہ لينا حلال نہيں ، ايک پيانہ تو اس كے اور اس كے اللہ عيال اور دوسرا اس كے مہمانوں كے لئے۔

(الرياض النضر ه صفحة ١٣١٣، ألبداييه والنهاييج ٨،٩٥٣)

حضرت سوید بن غفار رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجہہ کی خدمت میں دارالا مارۃ کوفہ میں حاضر ہوا۔ آپ رضی الله تعالیٰ عنه کے سامنے جوکی روٹی اور ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا۔ روٹی ایسی خشک تھی کہ بھی اپنے ہاتھوں سے اور بھی گھنے پر رکھ کرتوڑ تے تھے بید کھے کر جھے بہت افسوس ہوا تو میں نے آپ رضی الله تعالیٰ عنه کی لونڈی فضہ سے کہا کہ تھے اس بزرگ پرترس نہیں آتا۔

ان کے لئے بُو چھان کرروٹی پکایا کر! کیا تو نہیں دیکھتی کہروٹی پر بھوی گئی ہوئی ۔ ہے اوراس کے توڑنے پران کوکیسی مشقت ہوتی ہے؟ فضہ نے جواب دیا امیرالمؤمنین کر نے بہایا کریں۔ یہ س کے لئے بھی چھان کر نہ پکایا کریں۔ یہ س کر امیرالمؤمنین میری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا اے ابن غفلہ تو اس لونڈی سے کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے جو بچھ کہا تھا کہہ دیا اور التجا کی اے امیرالمؤمنین آپ اپن جان پر حم فرمائے اور آئی مشقت نہ اٹھا ہے!

تو آب رضی الله تعالی عند نے فر مایا اے سویدا تھے پر افسوس ہے رسول الله صلی الله

تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اہل وعیال نے بھی تین دن برابر گیہوں کی روٹی ہم سیر ہوکر نہیں کھائی اور نہ ہی بھی آپ کے لئے آٹا چھان کر پکایا گیا اور ایک وفعہ میں مدینہ منورہ میں سخت بھوکا تھا تو مزدوری کے لئے نکلا، دیکھا کہ ایک عورت مٹی کے ڈھیلوں کو جمع کرکے ان کو بھگونا چاہتی تھی میں نے اس سے فی ڈول ایک مجور اجرت طے کی اور سولہ ڈول ڈال کر اس مٹی کو بھگو دیا یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے پھر وہ کھجوریں لے کر میں حضور اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور جاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا تو آپ نے بھی ان مجوروں میں سے بچھ کھائیں۔ نیج البلاغة میں آپ کا ارشادِ مبارک نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا ۔

خدا کی فتم! جوتمہاری دنیا ہے یہ میری نظروں میں اس خزیر کی اوچھڑی جو کسی جذا می کے ہاتھ میں ہوااس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ (نج البلاغة جسم ۱۳۰۵) خوروفکر سے کام لینے والے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس خلافت کا بیر حال ہو کہ نہ بیٹ بھر کر روٹی ملے اور نہ بہنے کو کپڑ ااور کاموں کی اس قدر کثر ت کہ دن رات آرام نہیں اور دکان، دکان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے جانا اور اس پر بھی ہر وفت خوف اللی وارد کہ کہیں کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جو عماب اللی کا باعث ہو جائے کیا الیی خلافت کو آ دمی شوق سے قبول کر سکتا ہے؟ مگر چونکہ وہ مقدس ترین لوگ اس خدمت دین وخلق کو عبادت سمجھتے ہے لہذا انہوں نے قبول کر لیا اور فی الحقیقة اس کاحق خدمت دین وخلق کو عبادت سمجھتے ہے لہذا انہوں نے قبول کر لیا اور فی الحقیقة اس کاحق خدمت دین وخلق کو عبادت سمجھتے ہے لہذا انہوں نے قبول کر لیا اور فی الحقیقة اس کاحق خدمت دین وخلق کو عبادت ہو جائے ہو کہ کا وہ ارشاد جو فیصلہ کن ہے۔ ہدیئ قارئین ہے:

حضرت امام حسن رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جس وفت حضرت امیر المؤمنین علی کرم الله وجهد بھر ہ تشریف لائے تو ابن الکواء اور قیس بن عبادہ نے مجمع عام میں کھڑے ہوکر عرض کیا یا امیر المؤمنین! بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول الله تعالی علیہ وسلم نے آپ رضی الله تعالی عند سے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ رضی الله تعالی عندان کے بعد خلیفہ ہول گے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ آپ رضی الله تعالی عند سے برو ھے کراس بات کو

. اور کوئی نہیں جان سکتا۔

حضرت على كرم الله وجهه نے فرمایا بیہ بالكل غلط ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا اگر آپ نے مجھ سے اس فتم کا کوئی وعدہ فرمایا ہوتا تو میں حضرت ابوبکر وعمر (رضی الله عنهما) کو ہرگز منبر رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم پر کھڑے نہ ہونے دیتے اور ان کولل کرتا خواہ کوئی میرا ساتھ دیتا یا نہ دیتا تمہیں معلوم ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نقل ہوئے اور ندآ ب صلی الله تعالی علیہ وسلم کا اجا تك انقال موا بلكه آب رضي الله تعالى عنه مرض الموت ميں چند دن مبتلا رہے جس وفت آب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیاری نے طول پیڑا تو مؤذن نے آپ صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كونماز كے لئے بلایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بمرصدیق کونماز ير صانے كا تھم ديا۔ انہوں نے نماز ير صائى اور آپ صلى اللد تعالى عليه وسلم اينے مقام ير و پیجیتے رہے جب دوسری نماز کا وقت آیا ٹھرمؤ ذن نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کونماز کے لئے بلایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے قماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ویکھتے رہے حالاتکہ ام المؤمنین (حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا) نے آ ب صلی اللہ تعالی عليه وسلم كوروكا مكرآب صلى الثدنعالي عليه وسلم نے غضبناک ہو كر فر مايا كه ابو بكر ہى كو كہو كه نماز پڑھائیں پھر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات یائی تو ہم نے اپنے امور ومعاملات میں غوروفکر کیا اور اس شخص کو اپنی دنیا کے واسطے منتخب کیا تھا کیونکہ نماز دین اسلام کی اصل اور جڑ ہے اور آپ دین و دنیا دونوں کے قائم رکھنے والے ہتھے، لہذا ہم نے حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عند کی بیعت کرلی اور بلاشبہ وہی اس کے اہل تھے۔ اس واسطےاس کی خلافت میں کسی نے اختلاف نہیں کیا اور نہ کسی نے کسی کونقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور نہ کوئی آب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے بےزار ہوا۔

چنانچہ میں نے بھی ان کاحق ادا کیا اور ان کی اطاعت کی اور ان کے لشکروں میں شریک ہوکر کفار سے جہاد کیا جو بچھ انہوں نے ججھے عطا کیا میں نے لیا اور جہاں

تهمیں انہوں نے مجھے بغرض جہاد بھیجا میں گیا اور دل کھول کرلڑا اور ان کے حکم سے حد شرع لگائی پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو چونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوخلیفہ بنا کئے تھے ہم نے ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جوحضرت ابو بکرصدیق کے ساتھ کیا تھا۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے اپنے دل میں غور کیا اور اپنی قرابت جورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے ساتھ ہے اور اسلام ميں اپني سبقت اور اينے اعمال و فضائل یر نظر کی تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ اب حضرت عمر میرے برابر کسی کونہیں خیال فرمائيں كے ليكن انہيں خوف پيدا ہوا كە كہيں ميں ایسے شخص كوخليفه نه بنا جاؤں جس كا انجام احیمانہ ہو۔ اس خیال سے انہوں نے اسیے بیٹے کوخلافت سے محروم کر دیا ورنہ ان کے بیٹے سے بڑھ کرخلافت کا کون مستحق ہوسکتا ہے؟ چنانچہ ان کا انقال ہو گیا۔ اب خلافت کا مسکد قریش کے چھآ دمیوں کے ہاتھ میں تھا چنانچدان جھآ دمیوں کی جماعت انتخابِ خلافت کے لئے بیتی اور آپس میں میعہد کیا کہ جو خلیفہ منتخب ہو جائے اس کی اطاعت کی جائے اس وفت بھی میرے ڈل میں خیال تھا کہ بیہ مجھے سے دریغ نہ کریں گے کیکن عبدالرحمٰن بن عوف نے غوروفکر کے بعد حضرت عثان بن عفان کا ہاتھ بکڑ کر بیعت کر لی چنانچہ ان کے ساتھ بھی میں اس طرح پیش آیا۔ جس طرح ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ پیش آیا تھا۔حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کی شہادت ہوگئ تو میں نے خیال کیا کہ وہ دونون خلیفہ جن کی خلافت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے "صلوة" كے ساتھ عبدليا تھا گزر گئے اور جن كے لئے مجھ سے اطاعت كا وعدہ ليا تھا وہ بھی چل بسے لہٰذا میں نے بیعت لینا شروع کر دیا چنانچہ اال حرمین شریف اور اہل بھرہ وكوفدنے بھے سے بیعت كرلى ہے۔اب اس معاملہ خلافت ميں ايك مخص ميرا مقابل بن کیا ہے جو نہ تو قرابت میں میرے مثل ہے نہ ملم وصل میں نہ سبقت اسلام وغیرہ میں بلاشبه ہر حالت میں میں اس سے زیادہ مستحق خلافت ہوں۔ (تاریخ الحلفاء منی اے) حضرت جعفر بن محمر رضى الثدعنهما اينے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک مخض نے امیرالمؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عندا کش

خطبے میں فرماتے رہتے ہیں الہی ہم کو بھی الی ہی صلاحیتیں عطا فرما جیسے تو نے اپنے خطبے میں فرماتے رہتے ہیں اللی خطبے میں اللہ علی آئے ہم کو عطا فرمائی خصیں۔ وہ خلفاء راشدین کون ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئے کھوں میں آنسو بھر آئے۔

اور فرمایا وہ میرے صبیب ابو بکر وعمر ہتھ۔ وہ دونوں ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام ستھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قریش کے مقتدا ستھے جس شخص نے ان دونوں کی اقتداء کی اس نے نجات پائی اور جس نے اس راہ میں ثابت قدمی اختیار کی وہ اللہ کی جماعت میں ہوگیا۔ (تاریخ الخلفاء صفحہ ۱۹)

امیرالمؤمنین سیّدناعلی کرم الله وجهه کے ان فیصلہ کن ارشادات کے بعد کی تردد کی عنجائش باتی نہیں رہتی۔ ہر وہ خص جو حب علی کا دعویدار ہے اسے فر مانِ علی کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہئے۔ الحمد لله ہم اہل سنت و جماعت حضرت سیّدنا ابو بکر صدیق کی ''الف' سے حضرت سیّدنا علی کی ''ی' تک تمام صحابہ کرام کو مانتے ہیں اور ان کو صدافت و عدالت اور دیانت و امانت کا پیکر تسلیم کرتے ہیں ان سب کو الله تعالیٰ نے اپنی بخشش و رحمت اور رضا کا مر دہ سایا اور ان سے بھلائی کا وعدہ فر مایا بلکہ بھلائی اور محبت کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں کو بھی اپنی رضا کی نوید عطا فر مائی ہے۔ اس کے بفضلہ تعالیٰ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت نبوت کی محبت کو عین ایمان اور ان کی اتباع کوموجب رضائے رخمٰن جانتے ہیں۔

حضرت علی مرتضی مولائے مشکل کشائ صاحب ذوالفقار حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے فضائل و کمالات اس قدر زیادہ ہیں کہ اس مخضر کتاب میں ان تمام کی گنجائش نہیں۔ آپ آٹھ برس اور بقول بعض دس برس کی عمر میں اسلام لا کر ان لوگوں میں شار ہوئے جو سب سے پہلے اسلام لائے اور آپ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کے لئے جنت کا وعدہ و یا گیا ہے۔ سیّدہ نساء العالمین خاتون جنت فاطمۃ الزہرہ رضی اللہ عنہا کے شوہراور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے والد ماجد ہیں۔

سادات كرام اور اولا درسول صلى الله تعالى عليه وسلم كاسلسله بروردگار عالم نے

آب رضی اللہ تعالی عندے جاری فرمایا۔سلسلۂ ولایت وخلافت کےمعدن ومخزن بھی آب رضی اللہ تعالی عنه ہی ہیں۔ کروڑوں اولیاء ،غوث ، قطب ، ابدال ، آپ کے فیوض و برکات سے مستقیض ہیں۔ عرب وعجم، بحرو بر میں آپ کے فضل و کمال اور آپ کی شجاعت و بہادری کا شہرہ عام ہے۔ آج بھی آپ کے نام نامی واسم گرامی کی ہیت اور د بدے سے بڑے بڑے بہادران جہال کانب جاتے ہیں اور ایبا کیوں نہ ہو کیونکہ آپ

> شاهِ مردال شیر · یزدان قوت بردرگار لَا فَتُسَى إِلَّا عُـلِمُ لَا سَيُفَ إِلَّا ذُوالْفِقَارِ

جنگ نهروان میں جب سینکڑوں خارجی امیرالمؤمنین حضرت علی اور آپ رضی الله تعالی عنہ کے کشکر کے ہاتھوں قل ہوئے تو ابن کے اندر آپ کے خلاف سخت نفرت اور بغض وعناد پیدا ہو گیا تھا اور ان کے وہ افراد جو اس جنگ میں اپنی جانیں بچا کر بھا گے تصان کوایے ساتھیوں اور عزیزوں کے آل ہونے کا بے صدر نج اور افسوس تھا۔ وہ ان کو یاد کرکے دھاڑیں مار مار کے روتے تھے چنانچہ ان میں سے بعض آدمی مكم معظمه ميں جمع ہوئے اور آپل ميں بيمشوره كيا كه على، معاويد اور عمرو بن عاص ان تنیوں کی وجہ ہے مسلمانوں میں ازائیاں جھڑھے ہیں لہذا ان تینوں کوئل کر کے لوگوں کو ان كے ظلم سے نجات دلائی جائے۔ (معاذ اللہ) چنانچہ عبدالرحمٰن بن سمجم المرادي اور برکف بن عبداللہ میمی و عمرو بن بیکر المیمی نے بالتر تیب حضرت علی، حضرت معاوید، حضرت عمرہ کے لل کرنے کا ذمہ لیا اور بیع ہد کیا کہ ایک ہی رات میں ان تینوں کو لل کر ویا جائے۔سترہ رمضان کی تاریخ اینے نایاک مقصد کے بورا کرنے کے لئے طے كركے بيتنول فكلے، چنانچ عبدالرحمٰن بن مجم مرادى خارجى جس نے حضرت على كرم الله وجههٔ کے لک کا ذمه لیا تھا کونے میں آیا اور ایک ہزار درہم میں ایک تلوار خریدی اور اس کو زمركا بجهاؤ ديا اورآب رضى الله تعالى عنه كى خدمت اقدس من آنے جانے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو و سکھتے تو فرماتے۔ میں اس کی زندگی جاہتا ہوں اور وہ میراقل جاہتا ہے۔

ین ان روز این العبری رحمة الله تعالی علیه فرمات بین کدایک روز این مملم شقی نے چنانچ عبدالعزیز العبری رحمة الله تعالی علیه فرمات میں حاضر ہوکر ایک سواری طلب کی۔ آب رضی الله تعالی عنه نے سواری دے کریہ شعر پڑھا:۔

میں تو اس کی حیات جاہتا ہوں اور وہ میرے قل کا ارادہ رکھتا ہے۔ فرمایا، بے شک میرا قاتل ہے۔ شک میرا قاتل ہے۔

میں نے عرض کیا بھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواس کے تل سے کون سی چیز مانع ہے۔ فرمایا یہ کہ بھروہ مجھ کوتل نہیں کر سکے گا۔ (الاحتیاب ج۲ہس ۳۸۳، شمس النواریخ جسم صسم ۱۲۷)

(الریاض النفر ہج مج ۱۳۳۰، البدایہ والنہایہ ج۲ م ۱۳۵۰، مس التواریخ ج م م ۱۳۵۵)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنها فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بیتم ہاری واڑھی جب خون سے رنگین ہوجائے گ تو جم کیسے صبر کرو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ جب ہونے والی بات میرے لئے ثابت ہو چکی ہے تو صبر کا مقام نہیں بلکہ وہ تو خوشی اور بزرگ کا مقام ہے۔

چنا نجدا كيد روز ابن ملجم آب رضى الله تعالى عنه كى خدمت ميس آ ربا تقا كه راست

میں اس کی نظر ایک خارجی عورت قطامہ نامی پر پڑی جو کہ بڑی خوبھورت اور جوان کی تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ ابن مجم نے اس سے اپنے نکاح کی درخواست کی۔ اس نے کہا جانتے ہو میرا مہر کیا ہے؟ ابن مجم نے پوچھا تو قطامہ نے کہا تین ہزار دینار اور علی کا قتل!

(وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خون کی اس وجہ سے بیای تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہروان کی لڑائی میں اس کے باب اور بھائیوں کو قبل کیا تھا) ابن مجم نے کہا خدا کی قتم تو نے ایسی چیز طلب کی ہے جس کے لئے میں اس شہر میں آیا ہوں، کہنے گی تو علی کو قبل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لے کہ نجات پا گیا اور تجھے وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ قبل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لے کہ نجات پا گیا اور تجھے وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ قبل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لے کہ نجات پا گیا اور تجھے وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ میں کی جو تو چاہتا ہے اور پھر عیش کی زندگی ہوگی اور تجھے مہر میں بھی رعایت ہو جائے گی۔ میں اس خم اور اس عورت کے درمیان اس شرط اور مہر پر نکاح کا عہد ہو گیا چنا نچے فرز وق نے ابن کم اور اس عورت کے درمیان اس شرط اور مہر پر نکاح کا عہد ہو گیا چنا نچے فرز وق نے کہا ہے:۔

ایسا مبرکی جوان مرد نے نه دیکھا ہوگا،جیسا که قطامه کا مجمل مبر تھا۔ یعنی تین ہزار درہم اور ایک غلام کا حضرت علی کوشمشیر برول سے قبل کرنا،حضرت علی کے قبل سے بردھ کر کراں قدر سسسه مبرکوئی نہیں ہوسکتا اور نہ ابن ملجم کے اس قبل سے بردھ کرکوئی قبل ہوسکتا ہے۔ (ابن اثیر جسم ۱۷۸، جسم ۱۸۸، جسم ۱۷۸، حسم ۱۷۸،

جس رمضان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس رمضان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور بیر تھا کہ ایک شب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس اور آیک شب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس اور آیک شب حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس اور آیک شب حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس گزارتے اور افطار فرماتے اور تین لقبوں سے زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ اللہ عنہ کے پاس گزارتے اور افطار فرماتے اور تین لقبوں سے زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ فرماتے مجھے یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملوں کہ میرا پیٹ فالی ہو۔

اور اب تو ایک دورات کا معاملہ روگیا ہے۔

(ابن اثيرج ١٠٨٥، كنز العمال ج٠٠ بم ١١٨)

جس رات آپ رضی الله تعالی عند شهید ہوئے آس رات آپ بار بار مکان سے

باہرتشریف لاتے اور آسان کی طرف نظر کرکے فرماتے واللہ بیتو وہی وعدے کی رات ہے جب سحری کے وقت بیدار ہوئے تو اپنے فرزندار جمند حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے جب سحری کے وقت بیدار ہوئے تو اپنے فرزندار جمند حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خواب میں زیارت کی سے فرمایا کہ آج رات میں نیارت کی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور عرض کیا:

یارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم میں نے آپ کی امت سے آرام نہیں پایا فرمایا ان بردعا کرو! تو میں نے بول کہا:-

ا ہے اللہ مجھے ان کے بدلہ میں ان سے بہتر عطا فرما اور انہیں میرے بدلہ میں مجھ سے براد ہے۔

آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیر فرما رہے تھے کہ مؤدن نے اذان کہہ دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیر فرما رہے تھے کہ مؤدن نے اذان کہہ دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے اور لوگوں کونماز کے لئے آواز دیتے ہوئے جلے۔

(الرياض النفره ج٢ من ٣١٨، الاستيعاب ج٢ من ٣٨٣، ابن اثير جسم ١٢٨، البدايه والنهابيرج ٨ من ١١) حضرت حسن بن كثير رحمة الله تعالى عليه السيخ والدست بيان فرمات مبي كه جب

نماز کے لئے گھر سے نکلنے لگے تو بطخیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آکر زور زور

ے چلانے لگیں ہم ان کو ہٹانے گئے فر مایا ان کو چھوڑ دو بیزوحہ کر رہی ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔مسجد میں وہ بد بخت ملعون ابن مجم چھیا ہوا تھا جب آپ

رضی الله عنداس کے فریب سے گزرے اور بقول بعض آپ مشغول بدنماز ہوئے تو اس

شقی از لی نے اس زور ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تلوار ماری کہ آپ کا چہرہُ مبارک کنیٹی تک کٹا چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا:

خُونْتُ وَرَبِّ الْکُعْبَة ربِّ کعبہ کی شم میں کامیاب ہو گیا۔اس بدبخت پر جاروں طرف سے لوگ دوڑے اور اس کو گرفتار کر لیا۔

(الصواعق الحر قد صفحه ۱۳۱۲ ابن اثیرج ۳ م ۱۲۸ مثمس التواریخ ج ۲۲ می ۱۲۸)

حضرت عمار بن باسر رضی الله تعالی عنه فرمات بین که نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے فرمایا که دوآ دمی سب سے زیادہ شقی و بد بخت

ہیں ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹی کی توجیس کافی تھیں اور دوسراوہ جو تیرے سر نربلوار مارے گا اور تیری داڑھی خون سے تر ہوجائے گی۔ (المستدرك حاكم ج ٣٠ص ١١١١، الرياض النفره ج٢٠ص ٢٠٠، الصواعق المخرقة صفي ١٢٢، كنز العمال ج ٢،٩ ٩٣٩، البداية والنهاية ج٢،٩ ١٨)

آب رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ خبردار میری شہادت کی وجہ سے مسلمانوں میں کشت وخون نہ ہونے یائے جان کا بدلہ جان عب، اگر میں وفات یا جاؤں تو میرے قاتل کے سواکسی اور کو نہ مارنا اور اسے ایک ہی ضرب لگانا، ٹکڑے ٹکڑے نہ كرنا! كيونكه مين نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے سنا ہے كه مثله كرنے سے بجو! اگر جد کاف کھانے والا کتابی کیوں نہ ہواور اگر میں زندہ رہاتو مجھے اس کے بخشنے اور بدلہ کینے میں اختیار ہوگا، پھر میں اپنی رائے کو دیکھوں گا۔

و (الرياض النضر وص ١٦٩٣، ابن ايثر ج ١٩٩٠)

حضرت امام حسن رضى اللذعنه فرمايتي مين كه جب آپ رضى الله تعالى عنه كى وفات شريف كاوفت قريب آگيا تو آب رضي الله تعالى عندنے مجھے بلا كروميت فرمائي:-

بدوہ وصیت ہے جوعلی بن ابی طالب محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھائی اور ان. کے ابن عم اور ان کے صاحب نے کی ہے بہلی تو مید کد میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود جیس اور حضرت محمصلی الله تعالی علیه وسلم الله کے رسول اور اس کے برگزیدہ بیں، اس نے این علم سے ان کورسالت کے سلتے چن لیا اور این مخلوق کی ہدایت کے کئے پہند کیا اور جولوگ قبروں میں ہیں اللہ تعالی انہیں زندہ کرے گا اور ان کے مال کی يرسش فرمائے گا اور جو پچھلوگوں كے دلول ميں ہے اس كووہ جانتا ہے اس كے بعدا\_ حسین میں بچھ کو دصیت کرتا ہوں اور میری وصیت بچھ کو کافی ہے اور بیوبی وصیت ہے جو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے محصوكى ہے يس جب كه خالات ايسے ويسے مول تو کھر میں رہ اپنے معاصی پیدویا کر، اے فرزند میں جھے کو وصیت کرتا ہوں کہ نماز وقت پر ادا کر، جب تو زکوہ دے تو اس کے مستحق کو دے، جب کوئی امر مشتبہ ہو تو اس میں ساکت ره ، خوشی کا کی حالت میں میاندروی اور عدل اختیار کر، ہمسابیہ کے ساتھ نیکی کر،

مہمان کی تو قیر و تکریم کر، کمزوروں اور مصیبت زدہ لوگوں پر رحم کر، صلہ رحی بجا لا، مسكينوں ہے محبت كراوران كے ياس بيھا كر، تواضع اختيار كركه بيافضل عبادت ہے، موت کو یاد کر، زُید اختیار کر، اس لئے کہ تو موت سے چھوٹ جبیں سکتا، دنیا بلاؤں اور مصیبتوں کے نازل ہونے کا مقام ہے۔خَلوَت وجَلوَت میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، ہرقول و فعل کوشریعت کے مطابق کر جب کوئی چیز امور دنیا میں سے بچھے کو پیش آئے تو اس میں تامل و تحقیق کریہاں تک کہ اس میں تیرے لئے بھلائی ہو، ایسے مقامات کہ جہال تہمت کا اندیشہ ہواور ایس مجلسوں جن میں برائی کا گمان ہونہ جایا کر، اس واسطے کہ جو تشخص خود براہے وہ اپنے ہم مجلس کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔اے میرے فرزندتو اپنے اعمال کو الله کے لئے خاص اور خالص کر، گنهگار کو تنبیه کر اور اچھی بات کا تھم کر اور بری باتوں ہے منع کر، بھائیوں سے خدا کی راہ میں دوستی کر اور صالح مخص کو بسبب اس کی نیکی کے . دوست رکھ، فاسق سے کنارہ کر اور دل میں اس کو براسمجھ اور اپنے اعبال میں اس سے علیحدہ رہ تا کہ ابیا نہ ہو کے تو بھی اس کے مثل ہو جائے، بازاروں میں نہ بیٹا کر، بوقو فول سے بحث و جحت نہ کر اور نہ ان کو دوست رکھ، اپنی معاش اور لباس میں میانہ ر وی اختیار کر،عبادت مسنونہ میں ہے اس کواختیار کرجس کے ادا کرنے کی تھھے طافت ہواور پھراس کو ہمیشہ قائم رکھ۔سکوت کواینے اوپر لازم کرتا کہ تجھے غنیمت حاصل ہو، ہر حال میں خدا کو یاد کر، تیرے عزیز وا قارب میں جو چھوٹے ہوں ان پر شفقت کر اور جو بوے ہوں ان کی عزت کر، جب کھانا کھانے لگے تو پہلے اس میں سے صدقہ دے دیا کر، روزه رکھنا اپنے اوپر لازم کر لے اس لئے کہ وہ بدن کی زکو ۃ ہے اور روز ہ دار کی سپر ہے۔ اینے نفس سے جہاد کر، ہم سین سے ہوشیار رہ اور دھمن سے اجتناب کر، الی مجلسوں کو اختیار کرجن میں خدا کا ذکر ہوتا ہو۔ دعا زیامہ کیا کر، اے فرزند میں نے تحقیے تقیحت کرنے میں چھکوتا ہی نہیں کی ، اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہوئی ہے۔ میں تھے تیرے بھائی محمہ بن حنفیہ رُضی اللہ نعالی عنہ کے بارے میں نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ تیرے باپ کا بیٹا ہے اور مجھے جس قدر اس سے محبت ہے تو

جانتا ہے اور تیرا بھائی حسین وہ تیرا ہم بطن بھائی ہے، تیری ماں اور تیرے باپ دونوں کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالی میرے بعد تہارا بگہان ہے۔ میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ تہارے کاموں کی اصلاح کرے اور سرکشوں اور باغیوں کے شریعے مہیں بھائے (آمین) بیٹا صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے۔

وَكَلَا حَوْلَ وَكَلَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ (نورالابصار صفي ١١٤)

. حضرت صعصه بن صوحان رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که جس وقت بد بخت ابن تجم نے تلوار سے آپ کوسخت ضرب لگائی سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عندنے ہمیں خطبددیا:۔

تو ہم نے عرض کیا یا امیرالمؤمنین ہم پرخلیفہ مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا پیس تمہیں اسی طرح جيمور تا ہوں جس طرح جميں رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نے جيمور اتھا كيونكه مم نے بھی عرض کیا تھا کہ یارسول اللہ ہم پر خلیفہ مقرر فرما دیجئے تو آب صلی اللہ تعالی عليه وسلم نے فرمايا تھا كة الله جانتا ہے كہتم ميں كون بہتر ہے اور وہ تمہارے بہتر ہى كوتم پر مقرر فرمائے گا۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا پس اللہ نے ہم میں بہتر حضرت ابوبكركو جانا اوران كوجم پرمقرر فرما ديا\_ (المتدرك حاتم صفحه ۱۵ ام العمال ج۲ م ۱۱۱۷)

حضرت عمروبن ذى مرفرماتے ہیں كه میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنه كی خدمت میں آخری وقت حاضر ہوا، آپ اپنے سرکو پڑکا باندھے ہوئے وصیت فرما رہے تھے، جب وصیت ہے فارغ ہوئے تو فرمایا:۔

سلام ہوتم پر اور اللہ کی حمتیں اور بر تتیں ہوں اب میں تم سے جدا ہوتا ہوں تو پردہ سے حضرت اُم کلثوم کے رونے کی آواز آئی۔فرمایا بیٹی جیب رہو جو پچھ میں دیکھر ہا ہوں اگرتم دیکھتیں تو ہرگز ندروتیں، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا امیرالمومنین آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔فرمایا میفرشنوں کی جماعت اور انبیائے کرام اور میدحضرت محرصلی الله تعالى عليه وسلم تشريف لاسئ بين اور فرما رب بين اسك على المهمين بثارت موكهم اس حالت سے بہترین حالت کی طرف لوٹے والے ہو! (مش التواریخ جم بر ۱۲۸۳) rrr

حضرت عبدالله بن حبيب رضى الله عنه فرمات بيل-

پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی کلام نہ فرمایا سوائے کلمہ توحید کے کہ اللہ تعالی فیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو بی کرلیا۔ (إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ ) فیم اللہ تعالی عنہ کی روح کو بی کرلیا۔ (إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ )

حضرت حسنین اور حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه حضرت حسنین اور حضرت حسنین اور حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه کوفسل دیا اور حضرت حسن رضی الله عنه نے نماز جنازہ بڑھائی اور چار تکبیریں کہیں اور کوفہ کے دار الا مارت میں رات کے وقت آپ رضی الله تعالی عنه کوسپر دخاک کر دیا گیا۔ آپ کی عمر تر یسٹھ برس کی تھی۔ آپ رضی الله تعالی عنه کے کفن وفن سے فارغ ہوکر اوگوں نے ابن مجم کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کائے اور ایک ٹوکری میں ڈال کرآگ لگا دی اور وہ فنا فی النار ہوگیا۔ (السواعق الحر قد صفح ۱۳۳۶)

حضرت ابن ابی حمزہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہۂ کی شہادت پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا:۔

اے اہل عراق کل تم میں ایک ایسا مردِ کامل تھا جس کورات میں شہید کر دیا گیا اور
آج وہ خدا کے پاس پہنچ گیا۔ علم کے ساتھ جس سے پہلے لوگوں نے سبقت نہیں کی اور
پچھلے اس کو پہنچ نہیں سکتے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کوفوج کا سردار بنا کر
بھیجا کرتے تو جبریل ان کے دائنی طرف اور میکائیل ان کے بائیں طرف ہوتے تھے
جب تک خدائے تعالیٰ ان کوفتح نہیں دیتا تھا وہ واپس نہیں ہوتے تھے۔

( کنزالعمال ج۲ بس۱۳۸، طبقات ابن سعد ج۳ بس۱۳۸، حلیة الاولیاء ج۱ بس ۲۵ با ۲۵ میلیت الاولیاء ج۱ بس ۲۵ با مین در ت ام المونیین حضرت عاکشه صدیقه رضی الله عنها کو جب حضرت علی رضی الله تعالی عنه

کی شہادت کی خبر بینجی تو ایک آہ محری اور فرمایا:-

اب عرب جو جاہے سوکرے اب اس کا کوئی خصم نہیں رہا۔

(الاستيعاب ج ٢،٩٨٢، الرياض النضر ه ج ٢،٩٨٢)

حضرت اميرمعاوبيرضي الله عنهنے سناتو فرمايا:-

حضرت علی کی موت سے اور حکمت جاتی رہی۔ (استیعاب ج ۲ م ۲۷)

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حسرت آیات پر ابوالاسود الاوکلی نے بیشعر کے:اے آنکھ بچھ پر افسوں ہے کہ تو میری موافقت کرتے ہوئے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیوں نہیں روتی ؟

ان پرام کلنوم رو رہی ہیں اور آنسو بہا رہی ہیں اور بے شک انہوں نے یقین یا ہے۔

خوارج جہاں کہیں ہوں ان سے کہہ دو کہ ہمارے حاسدوں کی آنکھ بھی مصنڈی سائ

کیا رمضان کے مبارک ماہ میں ہی ہم کو نا قابل برداشت غم وینا تھا اہمے بہترین سے حدا کر کے۔

اورتم نے اس شخص کولل کیا ہے جس میں فوبیاں ہی خوبیاں تھیں اور جس سے اللہ ربّ العالمين كے بيارے رسول صلى الله تعالى عليه وسلم محبت ركھتے تھے۔

اگر ابوالحسین حضرت علی رضی الله تعالی عنه کا چیره تیرے سامنے آجا تا تو دیکھتا کہ وہ چودھویں کا جیاند ہے۔

ہم ان کی شہادت سے پہلے خیروبرکت کے ساتھ تھے کیونکہ ہم اینے اندر رسول التدصلي التدتعالي عليه وسلم كا دوست وليجصته تتحييه

وہ حق قائم کرتے تھے جس میں ذرہ بھی شک وشبہ ہیں کیا جاتا تھا اور وہ دوست و وسمن کے ساتھ برابرعدل کرتے تھے۔

حضرت على رضى الله عنه كو كهوكر لوك اليهيه و محية بين جيسي شتر مرغ قحط سالي مين مارا مارا پریشان پھرتا ہے۔ (تاریخ الخلفاء صفحہ ۲)

مولائے کا کنات سیدنا علی کرم اللہ وجبہ کی شہادت سے تمام اہل اسلام کوسخت صدمه ہوا اور کیوں نہ ہوتا وہ رسول اللہ کے پیارے بھائی اور سحالی عظے۔ دختر رسول سیدہ بنول کے شوہر منصے اور اسلام اور مسلمانوں کے حسن اور چوہتے امیر منصے۔ ان کی خلافتہ

خلافت راشده اورخلافت على منهاج آلنوت تقى جس كى مدت رحمت عالم صلى الله تعالى علیہ وسلم نے تمیں برس بیان فرمائی اور وہ تمیں برس سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ پر عمل ہوئے۔اسلام اور اہل اسلام کے لئے ان کی حسنات بیش بہا اور بے شار ہیں جن ہے رہتی دنیا تک لوگ فیض یاب ہوں گے۔

تاریخ اسلام کامطالعہ کرنے والا ہر مخص خلفائے اربعہ کے حالات پڑھ کر بخو بی ہیہ اندازه كرسكما هي كدان جارول ياران نبي (مَنْ يَنْفُرُ وَمُنَافِينَ السِّيخ اللَّهِ وَمُنْفَرُ ) في السيخ السيخ دورخلافت ميس قرآن وسنت کی بقاء اور فروغ کے لئے جو کار ہائے نمایاں انجام دیئے انہی کی بدولت تحکش اسلام سرسبر وشاداب اور پر بہار ہے۔

كيب مبك رب بين خلافت تے جاريھول خوشبو سے ہے بسی ہوئی اسلام کی فضا ہادی جمارے ہیں سے ہدایت کے جیار پھول اللہ نے دیتے ہیں محمہ سے یا نیس ہیں وامن میں لے کے حسن عقیدت کے حیار پھول دربارِ حار مار من جاتا مول شاد شاد بیجانی عظمت ان سے خدا اور رسول کی ہیں یہ ہمارے واسطے رحمت کے جار چول سب باغ بال نبی ہوں، صحابہ ہوں حسن باغ

اسلام کی بہار، خلافت کے جار پھول رضى اللد تعالى عنهم ورضواعنه

## قبرانورکہاں ہے

اس بارے میں چنداقوال ہیں،حضرت شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللدنعالى عندكے فرزندار جمندامام حسن رضى الله عندنے آپ رضى الله تعالی عند کے جسد اطهر کو دارالا مارۃ کوفیہ سے منتقل کر کے مدینہ پہنچا دیا اور حضرت سیّدہ فاطمہ زہرا کی قبر کے متصل ومن كيا\_ (مسعودي)

چنانچہ محمد بن حبیب رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی تشخصیت جس کوایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل کیا گیا وہ حضرت علی کرم اللہ و جب بیں ۔ (تاريخ الخلفاء مشمس التواريخ بي ١٠٩٠)

حضرت سعید بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جمدانور کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف چلے تاکہ حضور سیّد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دفن کریں ایک جگہ رات گزار نے کے حضور سیّد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دفن کریں ایک جگہ رات گزار نے کے کئی جم ہیں کہ لئے تھم رے تو وہ اونٹ کہیں بھاگ گیا اور اس کا کوئی پنہ نہ چلا اور بعض کہتے ہیں کہ تلاش کرنے پروہ طے کے کسی شہر میں مل گیا تھا۔ اس لئے آپ کو وہیں فن کر دیا گیا۔ تلاش کرنے پروہ طے کے کسی شہر میں مل گیا تھا۔ اس لئے آپ کو وہیں فن کر دیا گیا۔

ابن سعد طبقات میں فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں مدفون ہیں۔ ابن جوزی نے روایت کیا ہے کہ ایک قول میر ہے کہ آب رضی اللہ تعالی عنہ نجف میں مدفون ہیں جہال مرقد علی آج بھی زیارت گاہ خاص وعام ہے۔

حافظ ابوعبداللہ نے استاد سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کو وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انقال ہو جائے تو مجھ کو ایک تخت پر رکھ کرنجف انٹرف میں لے جاتا، وہاں تم دونوں ایک سفید بھر دیکھو گے جس میں نور جبکتا ہوگا، پھر اس مقام پر زمین کھودنا زمین کھودتے ہوئے تم ایک تختہ یاؤ گے، وہ میری قبر ہے، لہذا مجھے وہیں دفن کردینا۔

(حاكم بشس التواريخ جرمه بص١٢٩٠)

علامہ دمیری حیاۃ الحیوان میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ظیفہ ہارون رشید شکار کھیلنے

کے لئے نکلا، اس نے اپنے چہیتوں کوشکار پر چھوڑا۔ شکار دوڑا ایک قبر کے پاس جا کر
کھر سے دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ہارون رشید اس بات سے خت
حیران ہوا کہ اسنے میں ایک شخص آگیا۔ جس کو حالات معلوم تھے۔ اس نے کہا
امیرالہومنین! یہ قبر انور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے۔ ہارون رشید نے کہا تھے کیونکر
معلوم ہے۔ اس نے کہا میرا باپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ
تشریف لایا کرتے تھے اور امام محمد باقر اپنے والد ماجد حضرت امام زین العابدین رضی
اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس قبر انور کی زیارت کوآتے تھے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ

تعالی عنہ کواس کا پوراعلم حاصل تھا۔ ہارون رشید نے تھم دے کر وہاں ایک پھر کا کتبہ لگوا دیا۔ یہ پہلی تغییر تھی جو نجف اشرف میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر بنائی گئی۔ اس کے بعد سلاطین سامانیہ کے عہد دولت میں وہاں بہت می عمارتیں بنائی گئیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ کے مدفن کو پوشیدہ کر دیا گیا۔ (تا کہ خارجی لوگ ہے حرمتی نہ کریں) فرماتے ہیں کہ آپ کے مدفن کو پوشیدہ کر دیا گیا۔ (تا کہ خارجی لوگ ہے حرمتی نہ کریں)

ساقی یو کوثر امام و ربهما این عم مصطفیٰ شیر خدا این مم مصطفیٰ شیر خدا مرتضیٰ و مجتبیٰ جفت بنول محصوم وامادِ رسول بخواجه معصوم وامادِ رسول

(عظار)

# مولاعلی کے ارشادات مبارکہ

أخرمين اميرالمؤمنين امام المتقين ،سيد السادات مولائے كائنات حضرت على كرم الله وجهدك چند ارشادات عاليه مدية قارئين بي ـ بدارشادات بلاشبه دريائهم و عرفان کے بے نظیر موتی اور آسان رشد و ہدایت کے جیکتے ہوئے تارے ہیں جن کی روشی میں جلتے ہوئے انسان بھی گمراہ نہیں ہوسکتا اور اپنے اخلاق پا کیزہ ترین بنا سکتا

- (1) علم ایک الی وراثت ہے جو بہت ہی بزرگ ہے، آداب و اخلاق تازہ بہتازہ ز بور ہیں اورغور وفکر ایک صاف وشفاف آئینہ ہے۔
  - (2) احتیاج عقل مندآ دمی کودلیل و مخبث بیان کرنے سے گونگا بنا دیتی ہے۔
    - (3) صبر شجاعت ہے، زہر ثروت ہے اور پر ہیز گاری سپر ہے۔
      - (4) کشاش اورخوش رور ہنا دوستی ومحبت کا حال ہے۔
      - (5) معدقه دیناایک کامیاب دواہے۔
- (6) جس وفت تو متمن سے انقام لینے پر قادر ہو جائے تو اس کو اس شکر پیمیں معاف كردے كە تخھے اس پر سبقت حاصل ہو گئی أ
- (7) جب ممہیں نعمتوں کے گوشے مل جائیں تو ناشکرے بن کر نعمتوں کی انتہا کو دور نہ
- (8) فرصت كا زمانه بادلول كى طرح كزرجاتا ب لبذا فرصت مين عمل خير كى طرف
- (9) بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بیہ ہے کہ در ماندہ وممکین لوگوں کی فریاد رسی کی جائے اورمصيبت ز ده لوگول كوم روراورخوش كيا جائے۔

- (10) شریف ترین بے نیازی میہ ہے کہ اپنی آرزوؤں کوترک کردیا جائے۔
  - (11) جس نے آرزوؤں کوطویل کیااس نے عمل کوخراب کیا۔
- (12)وہ برائی جو تھے نادم و پشیمان کر دے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نیکی ہے بہتر ہے جو تحقیے تکبر وغرور میں مبتلا کر دیے۔
- (13) کریم کی سطوت سے ڈروجب کہ وہ بھوکا ہوا اور بخیل ولیئم کے حملے سے ڈروجب که ده شکم سیر جو۔
- (14) لوگوں میں افضل وہ معاف کرنے والا ہے جو انتقام کینے پرسب سے زیادہ قادر
- (15) سخاوت پیہ ہے کہ سائل کے سوال سے پہلے دیا جائے وہ عطا جوسوال کرنے پر ہووہ سخاوت نہیں بلکہ وہ حیا اور لوگوں کی ملامت کے ڈریسے ہے۔
- (16) کوئی بے نیازی عقل کے برابر اور کوئی احتیاج جہالت کے برابر اور کوئی میراث اوب کے برابراورکوئی مددگار ہاہم مشورہ کے برابرتہیں۔
- (17)صبر کی دونشمیں ہیں۔ ایک تو پیر کہ جو چیز طبیعت کو نا گوار ہو اس پرصبر کرے۔
  - دوسری کی جو چیزمحبوب ہواس کے حاصل نہ ہونے برصر کرے۔
    - (18) قناعت وہ مال ہے جونیست ہونے والا ہے۔
      - (19) مال تمام خواہشات کی بنیاد ہے۔
    - (20) عورت ایک ایبا بچھو ہے جس کا کا ٹنا نہایت شیریں ہے۔
      - (21) دوستوں کا مفقور ہوجانا غربت ہے۔
      - (22) جب عقل کامل ہوجاتی ہے کلام کم ہوجاتا ہے۔
      - (23) جابل کوہیں دیکھو گے گریا تو افراط میں یا تفریط میں۔
- (24) تھوڑی مجنشش کرنے سے شرم نہ کر کیونکہ سائل کو بالکل محروم کر دینا تو اس سے بھی
- (25) اگر کسی سے الیمی چیز کا سوال کیا جائے جسے وہ نہ جانتا ہوتو وہ اپنی لاعلمی کے

اعتراف واقرار میں ہرگزشرم نہ کرے۔ (یعنی صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانا) اور جو محص جس چیز کوئبیں جانتا وہ اس کے حاصل کرنے میں بھی ہرگزشرم نہ کرے۔

- (26) نیکی و بھلائی یہی نہیں ہے کہ تیرا مال و اولا د زیادہ ہو جائے بلکہ نیکی و بھلائی ہیہ ہے کہ تیرا مال و اولا د زیادہ ہو جائے بلکہ نیکی و بھلائی ہیہ ہے کہ تیرا علم وحلم زیادہ ہو جائے اور تو اپنے رب کی عبادت کے ساتھ لوگوں میں قابل فخر ہے۔
- (27) بلاشبہ حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوست وہی ہے جو اللہ تعالی کی فرماں برداری کرتا ہے۔ اگر چہ بہلیاظ جسمانی رشتہ کے دور ہو اور بلاشبہ حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن وہی ہے جو اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے إگر چہ بہلیاظ رشتہ داری بہت ہی قریب ہے۔
- (28) ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا جس مین بر ہے لوگ بادشا ہوں کے مقرب ہوں گے۔

  فاسق و فاجر لوگ وانا و خوبصورت سمجھے جائیں گے۔ منصف و عادل کو کمزور و
  ضعیف کر دیا جائے گا۔ صدقہ دینا تاوان سمجھیں گے۔ صلہ رحم کر کے احساس

  جنائیں گے۔ بادشاہ عورتوں کے مشورے پر چلے گا۔ امارت و حکمت لڑکوں کی اور

  تدبیر ہیجروں کی ہوگی۔

  تدبیر ہیجروں کی می ہوگی۔
- (29) دنیا و آخرت و من اور متفاوت ہیں۔ دونوں کے راستے مختلف ہیں تو جس نے دنیا کو بہت زیادہ محبوب رکھا اور اس سے دوسی کی اس نے آخرت کو دشمن بنایا اور اس سے عداوت کی اور بید دونوں (دنیا و آخرت) مشرق ومغرب کی مانند ہیں اور چلئے والا ان کے درمیان ہے۔ اب جس قدر ایک طرف سے قریب ہوگا اس قدر دوسری طرف سے دور چلا جائے گا۔
- (30) بے شک اللہ تعالی نے تم پر فرائض کولازم کیا ہے تو انہیں ضائع نہ کرواور تمہارے لئے صدودمقرر کردی ہیں ان سے تجاوز نہ کرواور جن اشیاء سے منع فرمایا ہے ان کئے حدودمقرر کردی ہیں ان سے تجاوز نہ کرواور جن اشیاء سے منع فرمایا ہے ان کونسیان کی وجہ ہے ہیں سے باز رہواور جن اشیاء سے خاموشی عطافر مائی ہے ان کونسیان کی وجہ سے ہیں

جھوڑا (بلکہ وہ اشیاء مباح بین کرویا نہ کرو، ہاں) ان کے بارے میں تکلیف نہ اٹھاؤ۔

(31)اس انسان کے اندر ایک گوشت کالوقفرا ہے جو عجیب وغریب ہے اور وہ دل ہے اوراس کے لئے حکمت کا سواد ہے اور بعض دل حکمت سے خالی ہوتے ہیں! تو اگراہے کسی چیز کی امیر ہوتو طمع اسے ذکیل کر دیتی ہے اور اگر طمع کا بیجان ہوتو حص اسے ہلاک کر دیتا ہے اور اگر یاس اس پرمسلط ہو جائے تو تاسف اور افسوس اسے مار ڈالتا ہے۔ اگر غضب اسے عارض ہوتو ناکیاں شدید ہو جاتی ہیں اگرخوشی وخرمی اس کی مساعدت کرے تو وہ بیداری اور ہوشیاری کوفراموش کر دیتا ہے۔ اگر نا گہاں اسے خوف لاحق ہو جائے تو وہ خوف اسے روگردال کر دیتا ہے اگر امن اس کے واسطے وسیع ہوتو غرور اسے اڑا لے جاتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت اس پر پر خیائے تو آہ وزاری اسے رسوا کر دیتی ہے آگر کسی مال کو حاصل کرے تو ہیہ تو محری اسے گراہ کر دیتی ہے۔ اگر فقر و فاقد کے دانت اسے کاٹ کھائیں توبلا اسے (جملہ امور سے) روگردال کر دیتی ہے۔ اگر بھوک کی تکلیف ہوتو ضعف اسے بٹھا دیتا ہے اگر شکم سیر ہوکر حدیثے گزر جائے تو شکم سیری بھی اسے تکلیف د یئے بغیر نہیں رہتی لہٰذا ہر ایک تقصیر اور کمی اسسے نقصان پہنچانے والی ہے اور ہر ایک افراط (حدیے تنجاوز) اسے فیاد میں ڈالنے والی ہے۔

(32) جو مخص اہل بیت کو محبوب رکھتا ہے اس کو فقر کا لباس پہننے کے لئے تیار ہو جانا جاہئے۔

(33) الندسیانہ کے حکم کو وہی قائم رکھ سکتا ہے جو خلقت کے ساتھ بہ مدارات پیش آئے اور اس کامطیع نہ ہواور طمع کی پیروی کرنے والا نہ ہو۔

(34) کوئی مال عقل سے زیادہ نفع بخش نہیں کوئی تنہائی تکبر سے زیادہ وحشت ناک نہیں۔کوئی مال عقل مندی تدبر و تدبیر کے برابرنہیں۔کوئی بزرگی تقویٰ و پر ہیزگاری کے برابرنہیں۔کوئی میراث ادب کے برابر کوئی میراث ادب کے برابر

تہیں۔ کوئی پیش روتو فیق خداوندی کے برابر نہیں۔ کوئی تجارت عمل صالح کے برابرنہیں۔شہادت کے وفت تھم جانے سے عمدہ کوئی پر ہیز گاری نہیں۔محرمات سے نیخے کے برابر کوئی زہر نہیں اور کوئی علم تفکر کے برابر نہیں ، کوئی عبادت فرائض کی ادائیگی کے برابر نہیں۔ کوئی ایمان حیا و صبر کے برابر نہیں۔ کوئی حسب (بزرگی) تواضع کے برابر نہیں ، کوئی شرف علم اور کوئی عزت حلم کے برابر نہیں ، کوئی معاون و مددگارمشورہ کرنے سے زیادہ مضبوط نہیں۔

(35) بہت سے صاحب جاہ شرف ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مگر وہ نا فرمانی کرتے ہیں بہت سے اس بات پرمغرور ہیں کہ اللہ نے ان کی پردہ پوشی کر رکھی ہے بہت سے اس بات برمفتون ہیں کہ لوگ ان کی شان میں منیک اقوال بیان کرتے ہیں خوب یاد رکھواللہ نے ہرایک کومہلت دی ہے اور آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔

(36) دنیا کی مثال اس سانب کی سے جو چھونے سے تو ملائم وزم معلوم ہوتا ہے گراس کی کچلیوں میں زہر بھرا ہوا ہے جو قاتل ومہلک ہے۔ فریب زدہ جاہل تو اس کی طرف ماکل ہوتا ہے اور عقل مند دانا انسان اس سے بچتا ہے۔

(37) دو کاموں میں کسی قدر فرق ہے ایک کام تو وہ ہے جس کی لذت فنا ہو جاتی ہے اور تکلیف باقی رہتی ہے۔ دوسرا وہ ہے جس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور اجروثو اب

(38) بجھے غرور و تکبر کرنے والے کی حالت پر سخت تعجب ہے کہ وہ کل تو ایک قطرہُ منی تھا اور بروز فردا ایک مردار ہو جائے گا اور اس شخص پر بھی سخت تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود میں شک کرتا ہے حالانکہ وہ الله کی مخلوق کود مجھ رہا ہے اور اس مخص بر بھی سخت تعجب ہے جوایل موت کو بھول بیٹھا حالانکہ وہ مرنے والوں کو دیکھیا ہے اور اس پر بھی سخت تعجب ہے جو فانی گھر کی تعمیر میں مصروف ہے اور باقی رہنے والے مکان کو چھوڑے ہوئے ہے۔

#### 494

(39) علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال کی حفاظت سیجھے کرنی بڑتی ہے اور علم تیری حفاظت كرتا ہے۔ مال خرج كرنے سے گھنتا ہے اور علم خرج كرنے سے بردھتا ہے۔ (40) علم، دین (کاعلم) ہے اس علم کے سبب انسان اپنی زندگی میں اطاعت الہی حاصل كرتا ہے اور اس كى وفات كے بعد اس كا ذكر خير ہوتا ہے علم حاتم ہے اور مال محكوم عليه ہے۔ مال جمع كرنے والے مصائب ميں گرفتار ہيں حالانكہ وہ دنيا ميں زندہ ہیں اور علماء باقی رہیں گے جب تک زمانہ باقی ہے آگر چہ ان کے جسم مفقود ہو جائیں گے مگران کی باتیں دلوں میں موجود رہیں گی۔ (41)ان لوگوں میں سے نہ ہو جو بغیر عمل کے آخرت میں بخشش کی امید رکھتے ہیں اور امید پر بھروسہ کرتے ہوئے تو بہ میں تاخیر کرنتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں باتیں تو زاہروں کی سی کرتے ہیں اور عمل کیے دنیا داروں کے سے کرتے ہیں اگر انہیں دولت ونیا عطاکی جائے تو سیر نہیں ہوتے اور اگر دنیا کو ان سے روکا جائے تو قناعت نہیں کرتے جو بچھانہیں دیا گیا ہے اس پرشکرنہیں کرتے اور زیادتی کے طلب گار ہیں۔لوگوں کو برائی ہے روکتے ہیں مگرخود بازنہیں رہنے اورلوگوں کو نیکی کا تکم دیتے ہیں اور خود نہیں کرتے۔ نیکوں کو دوست رکھتے ہیں مگران کے سے عمل نہیں کرتے۔ گنہگاروں سے بغض رکھتے ہیں اورخود بھی انہی میں سے ہیں۔ ا ہے بہت زیادہ گناہوں کی وجہ سے موت کو مکروہ بھھتے ہیں اور ان گناہوں پر قائم ہیں جوموت کی کراہت کا سبب ہیں اگر بیار ہوں تو نادم ہوتے ہیں اور اگر صحت مند ہوں تو بے خوف ہو کرلہو ولعب میں منتغرق ہوتے ہیں۔ جب عافیت سے ہوتے ہیں تو غرور تکبر کرتے ہیں اور جب آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ناامید ہو جاتے ہیں اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو بے چین ہو کر دعا کرتے ہیں اور اگر خوشحالی میں ہوتے ہیں تو غرور کرتے اور اعراض کرتے ہیں۔ جو وہ گمان کرتے ہیں ان کانفس اسی پر غالب ہے اور یقینی چیزوں پر غالب نہیں ہے اگر کوئی دوسرا جھوٹا گناہ بھی کرے تو اس کے لئے خطرہ محسوں کرتے ہیں اور خود اس سے بڑے

گناه پرتواب کی امیدر کھتے ہیں۔ اگر مال دار ہوجاتے ہیں تو اترائے ہیں اور غربت آجاتی ہے تو ناامید کمزور ہوجاتے ہیں عمل میں کوتا ہی کرتے ہیں اور جب ما سنگتے ہیں تو بہت زیادہ۔اگر شہوت در پیش ہوتو فورا کر گزرتے ہیں اور توبہ جلدی . نہیں کرتے اگر تکلیف آتی ہے تو صبر و ثبات اختیار نہیں کرتے۔عبرتناک واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن خود عبرت حاصل ہیں کرتے۔ دوسروں کونفیحت کرتے ہیں اور خود نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ باتیں بری بری کرتے ہیں اور عمل بہت کم کرتے ہیں۔ فانی چیزوں کے حریص ہیں اور باقی چیزوں کے معاملہ میں نرم ہیں۔ نیک کام کو تاوان اور برے کام کو اچھا سجھتے ہیں۔موت سے ڈرتے ہیں لیکن وقت کے ہاتھ سے جانے کا ان کوخیال نہیں، جس گناہ کوایئے لئے جھوٹا منجصتے ہیں اگر وہی گناہ غیر ہے سرز د ہوتو اسے بہت بڑا سمجھتے ہیں جس عبادت و اطاعت کواینے لئے بہت بڑی سمجھتے ہیں اگر وہی عبادت واطاعت غیرے واقع ہوتو اسے حقیرتصور کرتے ہیں۔لوگوں پرطعن کرتے ہیں اور اپنے نفس کی خاطر و مدارت میں مشغول ہیں ، فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر الہی کرنے سے امیروں کے ساتھ رہ کرلغواور عبث کاموں میں مشغول رہنا انہیں زیادہ پند ہے۔اینے ذاتی مفاد کے لئے دوسروں پر حکم کرتے ہیں اور دوسروں کے مفاد کے لئے اپنے تفس ير حكم نبيل كرتے، دوسرول كورشد و مدايت كاسبق دينے بيں اور اسپينانس كو كمراه كرّستے ہيں۔ان كى اطاعت كى جاتى ہے اور وہ نافرمان ہيں۔ دوسروں سے وعدہ وفائی کے طالب اور خود وفائبیں کرتے اپنے رہے سے نہ ڈرنے کی وجہ سے مخلوق سے ڈرتے ہیں اور مخلوق سے ڈرنے کے سبب سے اپنے خداسے ہیں ڈرتے۔ (42) تم پراس تخص کی اطاعت لازم ہے جس پرتم جہالت کاعذر پیش نہین کر سکتے۔ (43) ہرایک کام کا انجام ضروری ہے شیریں ہویا تکخیہ۔ (44) أكرتم صاحب بصيرت بو محيئة ودمر اكم بحى صاحب بصيرت بناسكتے بواور اگرتم ہدایت پا چکے ہوتو دوسرے کو بھی ہدایت کر سکتے ہو۔

(45) مخلوق کی اطاعت خالق کی نافر مانی میں نہیں ہے۔

(46) بعض اوقات ایک مضرطعام کا کھانا بہت سے کھانوں کوروک دیتا ہے۔

(47) ہر برتن میں جس قدر کوئی چیز ڈالی جائے اس قدر وہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے مگر

ظرف علم میں جس قدر زیادتی کی جائے اسی قدر وسیع ہوتا جلا جاتا ہے۔

(48) بندوں برظلم وزیادتی کرتا آخرت کے لئے بہت بڑا توشہ ہے۔

(49) کریم کا نہایت ہی عمدہ فعل ہیہ ہے کہ وہ لوگوں کے ان عیوب کی طرف النفات نہیں کرتا جواسے معلوم ہیں۔

(50) خاموشی اختیار کرنے سے بیبت پیدا ہوتی ہے۔ عدل وانصاف کرنے سے لوگوں کے ساتھ اتفاق و مواصلات پیدا ہوتے ہیں۔ احسان و اکرام کرنے سے مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ تواضع کرنے سے نعتوں کی تکیل ہوتی ہے۔ تکالیف برداشت کرنے سے شرف و بزرگی واجب ہو جاتی ہے۔ میانہ روی سے دشمن مغلوب ہو جاتے ہیں۔ جاہل و نادان کے مقابلہ میں علم اختیار کرنے سے مددگار بڑھ جاتے

(51) طمع کرنے والا ذلت وخواری کی قید میں ہے۔

(52) تکبر، بزدلی ، بخل، مردول کے لئے نہایت بری خصلتیں ہیں مگر عورت کے لئے بہایت بری خصلتیں ہیں مگر عورت کے لئے بہت اچھی کیونکہ جب وہ متکبر ہوگی تو کسی کواپنے نفس پر قابونہیں دے گی اور جب وہ وہ بخیل ہوگی تو اپنے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی اور جب وہ بردل ہوگی تو ہر چیز سے جواس سے معترض ہوگی ڈرکرر ہے گی۔

(53) ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے کسی چیز کی رغبت رکھتے ہوئے تو بی عبادت تاجروں کی سی ہے اور ایک گروہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، عذاب سے ڈرتے ہوئے تو بی عبادت غلاموں کی سی ہے اور ایک گروہ اللہ کی عبادت کرتا ہے شکر ادا کرتے ہوئے تو بی عبادت آزادلوگوں کی ہے۔

(54) نعمت كو (بسبب كفران نعمت) به كالإينے سے خوف خدا كروكيونكه ہرايك بھا گا ہوا

واپس نہیں آیا کرتا۔

(55) جو محض تیرے متعلق نیک گمان رکھتا ہے تو اس کے گمان کی تقیریق کر۔

(56) افضل عمل وہ ہے جس کے لئے تواپیے نفس پر جرکر ہے۔

(57) دنیا کی تلخی آخرت کی شیرین ہے اور دنیا کی شیرین آخرت کی تلخی ہے۔

(58) جب تم نقیر و مختاج ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدقہ دے کر تجارت کرو\_ یعنی صدقہ کرو!

(59) اہل ظلم وستم کے ساتھ وفا کرنا اللہ کے نزدیک ظلم ہے، اور اہل ظلم وستم کے ساتھ سختی و جفا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وفاہے۔

(60) اپنے دوست کے ساتھ دوئی میں مبالغہ نہ کر شاید وہ کسی دن تیرا دشمن ہو جائے اور اپنے دشمن کے ساتھ دشمنی میں مبالغہ نہ کر شاید وہ کسی دن تیرا دوست ہو جائے۔ اپنے دشمن کے ساتھ دشمنی میں مبالغہ نہ کر شاید وہ کسی دن تیرا دوست ہو جائے۔ (61) وہ تھوڑ اعمل جسے تو ہمیشہ کرتا ہے اس زیادہ عمل سے افضل ہے جسے تو نے ملول اور دل برداشتہ ہو کرچھوڑ دیا ہے۔

(62) تمہارے اور تصیحتوں کے درمیان تمہاری غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔

(63) آپ سے تضاوقدر کے متعلق بوچھا گیا' بیالک تاریک راستہ ہے، اس پر نہ چلو بیہ ایک آپ سے ماس پر نہ چلو بیہ ایک اللہ کا بھید ہے۔ اس کے حاصل ایک گہراسمندر ہے۔ اس میں غوطہ نہ لگاؤ، بیالک اللہ کا بھید ہے۔ اس کے حاصل کرنے میں تکلیف نہ اٹھاؤ۔

(64) اگر الله تعالی این نافرمانی پرعذاب وعقوبت کا وعدہ نہ بھی فرماتا تو بھی واجب تھا کی اس کی نعمت کی کیکشکہ اور کی نہیں کی اور میں کی مذہ نہ کی میں ا

کہ اس کی نعمتوں کاشکرادا کرنے کے لحاظ ہے اس کی نافر مانی نہ کی جاتی۔ مریخات میں مدین کی نفر دور سے سے سے سے سے معرف کا میں مدین کے جاتا ہے۔

(65) خلوتوں میں اللہ کی نافر مانیوں سے بچو کیونکہ ان پر گوائی دینے والاخود حاکم ہے۔ (66) جس نے گناہ کے سبب سے فتح حاصل کی اس نے فی الحقیقت فتح نہیں یائی اور جو

۱۵۰ طلم وستم کے ساتھ غالب ہوا وہ حقیقۂ مغلوب ہے۔ علم وستم کے ساتھ غالب ہوا وہ حقیقۂ مغلوب ہے۔

(67) بغیرممل کے دعا کرنے والا ایبا ہے جیسا بغیر کمان کے تیراندازی کرنے والا۔

(68) سوال نه كرنا فقير كى زينت باورشكر كرنا مال دار كى زينت \_

(69) عدل وانصاف کا دن ظالم پرمظلوم کے ستم رسیدہ ہونے کے دن سے زیادہ سخت

(70) سخت ترین گناہ وہ ہے جسے گنبگار ملکا ومعمولی سمجھے۔

(71) جس مخص نے اپنے نفس سے عیب کی طرف نظر کی وہ دوسروں کی عیب جو گی سے

(72) سب ہے بڑا عیب سے کہ تو لوگوں کے ان عیوب کی گرفت کرے جو بچھ میں

(73) عرض کیا گیا کہ اگر ایک شخص کوکسی مکان میں بند کر کے دروازہ بند کر دیا جائے تو اس كورزق كهال سے حاصل ہوگا؟ فرمایا جہال سے اس كى اجل آئے گى!

(74) علم وممل دونوں قریب قریب ہیں جسے علم ہے وہ مل بھی کرتا ہے۔ علم عمل کو بکارتا ہے اگر اس نے آواز کوس لیا تو خیر ورنہ ملم کوچ کر جاتا ہے۔

(75) آگاہ ہو جاؤ کہ وسعت مال ایک نعمت ہے اور وسعت مال سے افضل تندرستی ہے

اور تندرسی ہے افضل قلب کی پر ہیز گاری ہے۔

(76) جوت سے مقابلہ کرے گاحق اسے کچھاڑ دے گا۔

(77) پرہیز گاری تمام اخلاق کی سرتاج ہے۔

(78) بلا شبہ عید اس شخص کے لئے ہے جس کے روزے اللہ نے قبول فرمائے جس میں

سمنا ہمیں کیا جاتا بوم عید ہے۔

(79) تمام كاتمام زمد قرآن كے دوكلموں كے درميان بيان مواہد الله فرماتا ہے وہ مال دنیا جو تمهین نبین ملا اس پر افسوس نه کرو اور جو تمهین مل گیا ہے اس پرخوش و

شاد ماں نه ہویس جو شخص گزشته پراندو هناک نه ہواور آئنده ایسے کوئی خوشی نه ہوتو

اس نے زمد کے دونوں گوشوں کوتھام لیا (لیمنی ابتداء وانتہا کو پالیا)

(80) دو بھو کے ایسے ہیں جو بھی سیرنہیں ہوتے ایک طالب علم، دوسرا طالب دنیا۔

(81) ظلم وستم میں سبقت کرنے والاکل قیامت کے روزعم وغصہ کے سبب اپنے ہاتھ

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

چپائے گا۔

(82) جس نے اپنے بھید کو چھیایا خیروصلاح اس کے ہاتھ میں ہے۔

(83) سخاوت رجش ناموں کی نگہبال ہے۔ حلم و بردباری نادان کے ہونف می ویق ہے۔ معاف کرنا وشمن پر فتح یانے کی زکوۃ ہے۔

(84) انقلاب حالات میں مردوں کی اصلیت معلوم ہوتی ہے۔

(85) تیرا خط تیرے پیام کو اچھی طرح پہچانے والا ہے۔ بدنست اس کے جو تیری طرف سے کچھزبانی بیان کرے۔

(86) لوگوں پر ایک ایباز مانہ آئے گا جبکہ قرآن ان میں بطور رسم باقی رہے گی، اسلام کا نام ہی رہ جائے گا۔ ان کی مسجدیں بلحاظ تغییر تو معمور ہوں گے گر بہلجاظ ہدایت، خراب و برباد، ان میں سکونت کرنے والے شریر ترین اہل زمین ہوں گے۔ انہی میں سے فتنہ و فساد کا ظہور ہوگا اور بدکر داریاں ان میں گھر کر جائیں گی جو شخص گناہ سے الگ ہوگا اسے اس کی طرف لوٹا کیں گے اور جو گنہگاری سے پیچے رہ جائے گا اسے گنہگاری کی طرف ہنگا کیں گے۔

(87) بعض بہودیوں نے آپ سے بطور اعتراض کہا کہ ابھی آپ کے بی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فن بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ لوگوں نے ان کی ذات میں اختلاف شروع کر دیا؟ فرمایا ہم نے ان کے ارشادات کے مفاہیم میں اختلاف کیا نہ کہ ان کی نبوت 'رسالت یا شان میں اختلاف کیا، لیکن تم لوگ وہ ہو کہ ابھی تمہارے پاؤں دریا کے پانی سے خٹک بھی نہ ہوئے تھے کہ تم نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لئے ایسا ہی خدا پیل (حالانکہ تم نے لئے ایسا ہی خدا پیل (حالانکہ تم نے دریا سے گزرتے وقت خدا کی قدرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا تھا) تو دریا سے گزرتے وقت خدا کی قدرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا تھا) تو تہارے نبی نے فرمایا تھا کہ بے شک تم ایک جاہل قوم ہو!

(88) خداوند عالم کو بزرگ و برترسمجھ لینا۔مخلوقات کو تیری نگاہوں میں حقیر کر دےگا۔ (89) غیرت مند آ دمی بھی زنانہیں کرتا۔ (90) جو محض کئی قوم کے کسی فعل سے راضی ہوا تو گویا اس کے ساتھ وہ خود بھی اس فعل میں وافل ہونے والے پر دو گناہ ہیں، ایک تو میں وافل ہونے والے پر دو گناہ ہیں، ایک تو میں علی باطل میں وافل ہونے والے پر دو گناہ ہیں، ایک تو میں علی باطل کے کرنے کا اور دوسراعمل باطل پر راضی ہونے کا۔

(91) جس مخص نے لوگوں کے عیب کو دیکھا، انہیں برا جانا پھراپنے نفس کے لئے انہیں مرید میں میں جو ت

عیوب کواختیار کرلیا وہ احمق ہے۔

(92) حسن عمل میں کوتا ہی کرنا سخت غلطی ہے جب کہ تھے اس پر تواب ملنے کا یقین

(93) کوئی شرف اسلام سے اعلیٰ نہیں کوئی عزت، تقویٰ سے زیادہ معزز نہیں۔ کوئی حصار زمدوورع سے زیادہ محکم واستوار نہیں، کوئی سفارشی توبہ سے زیادہ کامیاب نہیں اور کوئی خزانہ قناعت سے زیادہ غی نہیں۔

(94) حرص بتكبر اور حسد گناموں كى طرف بلانے والے ہيں۔

(95) زمانے کے دو دن ہیں ایک تیرے نفع کا، دوسرا تیرے نقصان کا، جب تیرے نفع کا، دوسرا تیرے نقصان کا، جب تیرے نفع کا ہوتو ناشکری نہ کر اور نہ اس پر اترا۔ اور جب تیرے نقصان کا ہوتو صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دے بینی صبر کر۔

(96) تواب خداوندی طلب کرنے کے لئے امراء کا فقراء کے ساتھ بنواضع بیش آنا کیا اچھی بات ہے اور فقراء کا اللہ پر تو کل کرتے ہوئے امراء کے سامنے فروتی و عاجزی نہ کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے۔

(97) اولیاء اللہ وہ ہیں جو دنیا کے باطن پر نظر رکھتے ہیں جب کے لوگ دنیا کے ظاہر پر فریفتہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی آخرت میں مشغول ہوتے ہیں جب کہ لوگ اپنی دنیا میں مشغول ہوتے ہیں جب کہ لوگ اپنی دنیا میں مشغول ہوتے ہیں اور وہ خوا ہمش نفسانی کو مار دیتے ہیں جس سے اندیشہ ہوتا ہے کہ بیہ آنہیں تباہ کر دے گی اور دنیا کی اس چیز کوترک دیتے ہیں جسے جان لیتے ہیں وہ عنقریب ان سے الگ ہو جائے گی دنیا کا وہ مال جو ان کے غیروں کی نگاہ میں کثیر ہوتا ہے اس کولیل اختیار کرتے ہیں جب لوگ دنیا کو پالیتے ہیں وہ سجھتے

ہیں کہ دنیا ان کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ وہ لوگوں کی مصالحت کے دشمن ہیں اور لوگ ان کی مصالحت کے دشمن ہیں۔ کتاب اللہ کاعلم ان کے ساتھ ہے اور وہ اس کو جانے ہیں اور کتاب اللہ ان کے ساتھ قائم ہے کسی امیدوار کو اس سے بالاتر نہیں دیکھتے ہیں اور کتاب اللہ کرتے ہیں اور نہ کسی ڈرنے والے کو اس سے بلند دیکھتے ہیں جس کی بیدامید کرتے ہیں۔ ویکھتے ہیں جس سے بیدڈرتے ہیں۔

(98) اینے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا بیٹا میری جاروصیتیں یاد رکھ! اگر ان یمل کرے گاتو نقصان نہیں اٹھائے گا!

بلاشبہ سب سے بڑی غناعقل ہے، سب سے بڑی احتیاج جماقت و بے عقلی ہے سب سے بڑی احتیاج حماقت و بے عقلی ہے دوتی سے بڑی وحشت تکبر وغرور ہے۔ سب سے بڑی بزرگ حسن خلق ہے بیٹا احمق کی دوتی سے پر ہیز کرنا کیونکہ وہ ارادہ تو کرے گا کہ تجھے نفع پہنچائے گر نادائی کی وجہ سے تجھے نقصان پہنچائے گا اور بخیل کی دوتی سے بچنا کیونکہ جب تجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی وہ تیری اعانت سے دستبردار ہو کر تجھ سے دور ہو جائے گا۔ اور فاجر کی دوتی سے بھی بچنا کیونکہ وہ ایک معمولی می قیمت کے بدلے تجھے نے دے گا اور کذاب (جھوٹے) کی دوتی سے بھی بچنا کیونکہ کذاب سراب کی مانند ہے لہذا وہ بعید کو تجھ پر قریب اور قریب اور قریب کو جھے یہ بچنا کیونکہ کذاب سراب کی مانند ہے لہذا وہ بعید کو تجھ پر قریب اور قریب کی دوتی سے بھی بچنا کیونکہ کذاب سراب کی مانند ہے لہذا وہ بعید کو تجھ پر قریب اور قریب کو جھے یہ بعید ظام کرے گا۔

(99) آپ سے ایمان کے متعلق پوچھا گیا۔ فرمایا ایمان چارستونوں پرقائم ہے اور وہ یہ بیں صبر، یقین، غدل اور جہاد، صبر کی چارشاخیں ہیں۔ شوق، خوف، زہد، انظار تو جو شخص جنت کا مشاق ہو اس نے شہوات کو چھوڑ دیا اور جو شخص دوزخ سے ڈرا اس نے محرمات سے اجتناب کیا اور جس نے دنیا میں زہد کیا مصیبتیں اس پر آسان ہو گئیں اور جوموت کے انظار میں رہا اس نے بھلائیوں کی طرف عجلت کی۔ اس طرح یقین کی بھی چارشاخیں ہیں۔ نگاو زیرک تاویل حکمت نصیحت کے۔ اس طرح یقین کی بھی چارشاخیں ہیں۔ نگاو زیرک تاویل حکمت نصیحت عبرت کی بہلوں کا طریقہ پس جس شخص نے غوروفکر سے سمجھا اس کے لئے حکمت ظاہر ہوئی اور جس کے بہیان لیا وہ گویا فلام ہوگئی اس نے عبرت کو بہیان لیا وہ گویا فلام ہوگئی اس نے عبرت کو بہیان لیا وہ گویا

پہلے لوگوں میں سے ہوگیا۔ اس طرح عدل کے بھی چارشعبے ہیں عقل وقہم میں تیز ہونا۔ علم کے ظاہر و باطن کو پہنچنا۔ حکم کو روثن کرنا۔ حلم کو قائم رکھنا۔ پس جس شخص نے عقل وقہم سے جانا اس نے علم کے ظاہر و باطن کو جان لیا ہے۔ اس نے شریعت کے مطابق حکم صاور کیا اور جس نے حلم اختیار کیا وہ اپنے کام میں تقمیر نہیں کرے گا اور لوگوں میں تعریف کے ساتھ رہے گا۔ اس طرح جہاد کے بھی چارشعبے ہیں نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، میدانِ جنگ یعنی لڑائی کے وقت حیات کی کا حکم کرنا، نافر مانوں سے نفرت و دشمنی کرنا پس جس شخص نے نیکی کا حکم کیا سے اس نے موشین کی کم مضبوط کر دی اور جس نے مقامِ جنگ میں صدافت اختیار کی اس نے حق اوا کر دیا اور جس نے فاسقین سے دشمنی رکھی اور اللہ کے لئے ان کی اس نے حق اوا کر دیا اور جس نے فاسقوں پر خضب ناک ہوتے ہوئے اس پر خفس ناک ہوتے ہوئے اس پر خوش ہوگا اور اس کوخوش کرے گا۔

پڑوں میں اسلامے بندے! کسی گناہ کی وجہ سے کسی کی عیب جوئی نہ کر شاید وہ بخش دیا (100) اے اللہ کے بندے! کسی گناہ کی وجہ سے کسی کی عیب جوئی نہ رہ کیا عجب کہ اس کے گیا ہو اور تو اپنے نفس پر صغیرہ گناہ سے بھی بے خوف نہ رہ کیا عجب کہ اس کے سبب جھے پر عذاب کیا جائے!

(101) قلب کی معرفت، زبان کے اقرار اور ارکان کے مل کا نام ایمان ہے۔

(102) اے جابر دین و دنیا جارآ دمیوں کے سبب سے قائم ہے۔ (۱) عالم جوا پے علم کا

استعال کرتا ہو (۲) جاہل جوعلم کے حاصل کرنے میں شرم محسوں نہ کرتا ہو

نہ بیچنا ہو۔ پس جس وقت عالم نے اپنے علم کوضائع کیا جاہل نے علم حاصل کرنے میں شرم و عارمحسوں کی اورغنی وسخی نے خیرات واحسان کرنے میں بخل کیا اور فقیر

نے آخرت کو دنیا کے بدلے بچے دیا تو دین و دنیا قائم نہیں رہیں گے۔

(103) متحقیق مجھے سے بیعت کی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ابوبکر وعمروعثان سے

بیعت کی تھی انہی شرائط پر جن پر ان سے بیعت کی تھی لہذا اب نہ کسی حاضر کو

جاہئے کہ وہ کی اور کواختیار کرے اور نہ کسی غائب کو جاہئے کہ وہ میری خلافت کو رد کرے سوا اس کے نہیں کہ مشورہ خلافت کاحق مہاجرین وانصار کو ہے ہیں اگر مہاجرین و انصار کسی شخص پرمتفق ہو جائیں اور اس کو امانت و خلافت کے لئے نامزد کریں تو وہ خدا کا پہندیدہ امام ہوتا ہے پھراگر کوئی شخص مہاجرین وانصار کے امراجماع سے نکلے، کوئی اعتراض کرتے ہوئے یا کوئی نئی بات نکالتے ہوئے تو مسلمانوں کو جائے کہ اس کو پھراس اجماع کی طرف واپس لائیں جس سے وہ نکلا ہے اور اگر وہ نہ مانے تو اس سے قناعت کریں کیونکہ اس نے ایمان والوں کے طریقے کے خلاف پیروی کی اور اللہ اس کو اس طرف پھیرے گا جدھروہ پھرا۔ (104) كِ شك مين نے اصحاب محمصلى الله تعالى عليه وسلم كود يكھا ہے تم ميں كوئى بھى تو ان کی نظیر دکھائی نہیں ویتا۔ وہ اس حالت میں صبح کرتے تھے کہ الجھے ہوئے بال غبار آلود چېرے، بے شک ان کی راتیں قیام و سجود میں گزرتی تھیں بھی ان کی بپیثانیال صرف بجود ہوتی تھیں اور بھی رخسارے لحدہ اینے معاد کے ذکر ہے ایسے بے حس وحرکت ہو جاتے تھے جیسے بقیہ میند خرما، سجدوں کے طول سے ان کی ۔ آنکھول کے درمیان ببیٹانیوں پر گٹے پڑیڑ کے ایسے ہو گئے تنے جیسے بکریوں کے زانو۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہوئی جیب و دامن کو تربتركر دين تقيل وه خوف عقوبت اوراميد ثواب سے ايسے لرزتے تھے جيسے سخت آندهی کے وقت ذرخت جنبش کیا کرتے ہتھے۔ فائده: امير المومنين حضرت على كرم الله وجهه كي تمام ارشادات شيعه مذهب كي معتبر کتاب نہج البلاغة ہے نقل کئے گئے ہیں اوپر کے دو ارشادات خاص طور قابل غور

پہلے ارشاد مبارک سے ثابت ہوا کہ انتخاب خلیفہ کا حق مہاجرین و انصار کو تھا اور ان کا منتخب شدہ خلیفہ اللہ تعالیٰ کا بہند بدہ خلیفہ ہوتا ہے۔ پھر جواس کی مخالفت کرے اور اس کا منتخب شدہ خلیفہ اللہ تعالیٰ کا بہند بدہ خلیفہ ہوتا ہے۔ پھر جواس کی مخالفت کرے اور اس کو نیہ مانے وہ مفید اور ایمان والوں کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔معلوم ہوا تینوں

خلفاء (سیّدنا ابو بکر عمر وعثان) برحق تھے۔ ان کو بھی مہاجرین وانصار ہی نے بالا تفاق منتخب کیا تھا۔ دوسرے ارشاد مبارک سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل، تقویٰ، پر بییزگاری، اظہر من اشمس بیں۔ یہاں تک کہ حضرت علی اپنے تمام معتقدین ساتھیوں سے فرما رہے بیں کہ اصحاب محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے بنظیر تھے کہ تم میں کوئی ان کامثیل ونظیر نظر نہیں آتا۔ متعصب اور ضدی قتم کے لوگوں سے کوئی توقع نہیں ہوئی منصف حضرات سے بوری بوری تو قع ہے کہ وہ شمنڈ ہے دل سے غور کر کے صحابہ کرام کی عظمت کا اعتراف کریں گے۔

باب مدینه علم و حکمت، شہنشاہ ولایت، سید السادات، مولائے کا کنات، شیر خدا، مشکل کشاء، امیر المؤمنین، خلیفة المسلمین حضرت سیدنا ابوانحسین علی کرم اللہ وجه، کے بحر علوم ومعارف سے یہ چندموتی پیش کئے گئے۔ ان میں ایک ایک اپنی تابانی و تاب ناکی میں لا جواب ہے اور انسانی زندگی کی کامیابی و کامرانی کا ضامن ہے۔ بشر طیکہ انہیں پڑھ کرمخطوظ ہونے پراکتفانہ کریں بلکہ ان ارشادات پر عمل کریں اور انہیں رہبر ورہنما بنا کر این دنیا و آخرت سنواریں۔ `

الله تبارك و تعالى به طفیل اینے حبیب پاک صلی الله تعالی علیه وسلم ان ارشاداتِ عالیه سے مسلمانوں کو مستفیض فرمائے۔

آخر میں قارئین سے گزارش ہے کہ وہ میرے لئے دعافر مائیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانۂ اس مبارک ذکر پاک کومیرے اور سب اہل ایمان کے لئے نافع و شافع فرمائے اور خطاسے درگزرفر مائے، آمین ثم آمین۔

تمت بالخبر

## بأخذ ومراجع

+ صحیح بخاری شریف + قرآن کریم + صحیحمسلم شریف + ترندی شریف + مشكوة شريف + ابوداؤ دشريف + تفسير مدارك + تفسيرابوالسعو د + تفييرخازن + تفيير معالم النزيل + تفيير جمل + تفسير صاوي + تفيير كبير + الاستيعاب + امداد المشتاق + مدارح النوة + الفتح الكبير + ابن عساكر + تشريف البشر +. نزمة المجالس + غنية الطالبين + کیمیائے سعادت + زُرقاني على المواهب + مندامام احمد + شفاءشريف + سيرت فاطمه + مشكوة + بيهق شريف + دار قطنی *ル*ント + د يوانِ ا قبال + طبقات ابن سعد + حلية الأولياء

Whatsapp: 03139319528

**100** 

| + البدامة والنهامة       |
|--------------------------|
| + لسان العرب             |
| + فتح البارى             |
| + تاریخ طبری             |
| + بهارالاتوار            |
| + الحدويد                |
| + اشعة اللمعات           |
| + حق اليقين علامه ي      |
| + دیگی                   |
| + مندابوداؤطيالي         |
| + این اثیر               |
| + ابونتيم                |
| + این ماجه               |
| + نىائى                  |
| + طبرانی                 |
| + درمنثور                |
| + اظهارانسعادات          |
| + سيرت الشافعي           |
| + ملفوظات مظهرجانِ جانال |
| + تقهيمات                |
| + أبن اني حاتم           |
| + مشكل الآثار            |
|                          |

Whatsapp: 03139319528

ray.

 + تاریخ الخلفاء
 + استیصاب

 + خالص الماعتقاد
 + کشف الظنون

 + سراح المنیر
 + الجامع الصغیر

 + سمس التواریخ
 + مطالب السول

 + مطحمة الثافعی
 + جمال الاولیاء

 + طبری
 + مسعودی

 + دیوانِ فریدالدین عطار
 + دیوانِ باشی

Whatsapp: 03139319528



Whatsapp: 03139319528

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan
Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528